

www.besturdubooks.wordpress.con

بييش لفك بعم لألنه لإرحس لارحيح والعسرود وممال علي حياوه (الذي (صفع) ميرے والد ماجد شهيد اسلام حفرت الّذي مولانا محمد توسف لدھیانوی نورانڈ مرفذہ' کی علمی وو بی حدیات کسی ہے پوشیدہ نہیں ۔ میں دورہ حدیث شریف کے سال اپنے ہم سیق ساتھیوں کو حضرت مولانا عكيم محمد اختر دامت بركاتهم كا قصد سنار بانفاكه: ايك دن خافقاه من داخل ا ہوا ، حضرت مکیم صاحب اپنے مریدین کے بجوم میں تشریف فرما تھے ، جیسے ہی اک ٹاچیز پرآ ہے کی نگاہ بڑی تو فرمانے لگے: مدو کھٹے جارے دوست مولانا مفتی محمد بوسف لدهیاتوی کے جگر گوش ہیں، جنہوں نے "اختلاف امت اور صراط متعقم ملکتن ہے اوراس میں سودودی صاحب کی خوب گت بنائی ہے۔ پھر بھھ سے فرمانے گے کہ بھٹی! ''اختلاف امت'' میں مودودی صاحب سے متعلق جوحصہ ہے ایک سے کول طبع نہیں کر جے؟ عمل ابھی میہ قصہ سناعی رہا تھا کہ ایک ساتھی ورمیان میں بولے : پھر آپ نے "ں بارے میں کیا سوچا؟ سبرحال اس کے بعد میرے ای محسن نے مجھ سے فرونش کی کہ: آ بے حضرت شہید کی کتابوں میں ایک موضوع ہے متعلق بگھرے تمام مضامین بکجا کیوں نہیں کردیتے ؟

نہیں معلوم کہ بدائ کلف کی خواہش کی تحیل ہے؛ میرے شہید والد ماجد کی کرامت؟ حضرت علیم صاحب بدظارے اخلاص کی برکت ہے؟ یا میری خوش افسیسی؟ کہ جھے ایا جی معادت کی سعادت افسیسی؟ کہ جھے ایا جی معادت کی سعادت افسیسی ؟ کہ جھے ایا جی معادت کی معادت کی معادت کی معادت کی معادت میں جورت ہے افرائ کا تمرہ ہے کہ جھے جسانا کارہ آج میں شات میں جی خدمت میں جیش کرد ہاہے۔

چنانچددورہ حدیث شریف سے فارغ ہوکر پکھوفت حضرت اباجی شہیدٌ کی تصانیف کے لئے فاص کردیاادرایک موضوع سے متعلق مختلف مقامات کونشان زوکرتار باریہان تک کی کی موضوعات پر مشمل ایک چھافاصا موادجی ہوگیا۔ مختصر ماریجی میں بھی رائی کارش کا حصوط ساجھ سے میں جس میں حضر ہے۔

یختصرسا جموعہ بھی ای کاوش کا چھوٹا سا حصہ ہے، جس بی حضرت شہیدی مشہور ومعروف کتاب "آپ کے مسائل اوران کاعل" ہے مسائل جج اور ججة ولوداع وعمرات الني صلى الله عليه وسلم ہے طریقانہ جج وعمرہ اور اصلاحی مواعظ ہے فضیلت کجے وعمرہ پروعظ لیا حمیا۔

محکور ہوں جناب مفتی حبیب الرحمٰی مفتی محدر ضوان ، مولانا محد افغار ، مولانا محد زبیر طاہر ، قاری عثان ارشد ، اور مولانا عزیز الرحمٰن رصافی کا جنہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ میری معاونت فر مانگ ۔ خبر لام راثند حبر ک

> (مولانا) محمد يحي<sup>ا</sup> لدهيا نومي زبل *يست*ر (برطانيه) ۴۰/جولائي 2002ء

6- W. Sec.

| <b>ř</b> 1 | حج وعمرو ک نضیلت                             |
|------------|----------------------------------------------|
| ۳۱۳        | عج میرور کی علامت                            |
| ra         | تېلېات الېن کا مرَمز<br>تېلېات الېن کا مرَمز |
| ۲٦         | ڙوڻه کي طور ۾ ولول کا مقناطيس                |
| rq         | ليلائے كعبہ كى محبوبيت                       |
| ۳۱         | الله کی بردانی و کیریائی کا احساس            |
| ۲۲         | وارة صرف الله تعالى بين                      |
|            | شیخ سعدی کی حکایت<br>صرف ایک کی طرف نظر      |
| ొత         | صرف ایک کی طرف نظر                           |
| 7          | كونى محروم نييل آتا                          |
| +4         | لاکھول انسانوں کی ؤیا روشین ہوتی             |
| r_         | ایک بزرگ کا واتعہ                            |
| ۳4         | بېت بژى تحروى                                |
| 79         | جتنا برتن اتی خیرات                          |

|                            | <b>(*</b>                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>~</b> 1                 | جج پر جانے والول کے لئے مدامات                                                                             |
| ٠٠                         | منحج وعمره کی إنسطلا حات                                                                                   |
| ۸۵                         | چچ کب فرض ہوا؟<br>                                                                                         |
| ۸۵                         | ع کر پرفرش ہے؟۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                         |
| ۹۵                         | م کی مشمیں                                                                                                 |
| ٧.                         | ان مج قران                                                                                                 |
| <b>4</b> +                 | r                                                                                                          |
| 10                         | ٣: في إفراد                                                                                                |
|                            |                                                                                                            |
| 45                         | حج وعمرے کا طریقہ                                                                                          |
| 4F                         | نصوصی آداب                                                                                                 |
|                            | نصوصی آداب<br>خج دعمرو کی ایتدا                                                                            |
| 46                         | نصوصی آداب<br>نج دعمرو می ابتدا                                                                            |
| 4r                         | نصوصی آداب<br>خ دعمرو می ایتدا<br>حرام با ند هنه کا طریقه<br>حرام می بابندیان                              |
| 46.<br>46.                 | نصوصی آداب<br>خج و عمرو می ایتدا<br>حرام با ندھنے کا طریقہ<br>حرام کی پابندیاں<br>مداخم کی معظمہ میں داخلہ |
| 4F<br>4F<br>4F<br>4S       | نصوصی آداب<br>خج و عمرو می ابتدا<br>حرام با ندھنے کا طریت<br>حرام کی پابندیاں<br>مکام عظمہ میں داخلہ       |
| 4F<br>4F<br>4F<br>45<br>42 | نصوصی آداب<br>خج و عمرو می ایتدا<br>حرام با ندھنے کا طریقہ<br>حرام کی پابندیاں<br>مداخم کی معظمہ میں داخلہ |

| ۲۳  | دوگات طواف                   |
|-----|------------------------------|
| ۲۳  | ملتزمملتزم                   |
| 44  | زىرى                         |
| ۵۵  | مغا ومرده کی سعی             |
| ۷۸  | عج ہے پہنے<br>مج کے انتمال   |
| 4 ک | مجج کے اٹمال                 |
| ۷٩  | قح كا إنزام                  |
| ΔI  | قح کا احرام<br>عج کے پانچ دن |
| Αī  | پېهله وان                    |
| ΑI  | دومرا ون                     |
| ۸ř  | وقوف کی وعائمی               |
| ۲Α  | عرفات سے روائلی              |
| ۸۷  | تيسرا ون                     |
| ۸۷  | وقوف مردلف                   |
| ۸۸  | منی کو رواگی                 |
| Α9  | زى كاطريقدادر وفت            |
| 91  | ترباني                       |

| 91"         | طواف زيارتم                                   |
|-------------|-----------------------------------------------|
| ٩٣          | چ کی سعی                                      |
| ቁው          | رِوتَهَا ران                                  |
| 94          | يانچوان دن                                    |
| 94          | منل ہے واپسی                                  |
| ۹∠          | طواف وداع                                     |
| <b>•  </b>  | مج کے مسائل واُ حکام <sub>ی</sub>             |
|             | صرف امیرآ دی ہی جج کرکے جنت کامنتی نہیں، بلکہ |
| 1+1         | غریب بھی نیک اعمال کرے اس کا مستحق ہوسکتا ہے  |
| ۱۰۴۰        | حج اورعمره کی فرضیت                           |
| ٠١٠         | كياصاحب تصاب يرج فرض موجاتا ہے؟               |
| ۴ ا∗ا       | حج کی فرضیت اور (بل وعماِل کی کفالت           |
| 1•۵         | ببلیے نتج یا بنی کی شادی؟                     |
| **          | محدوداً می فی میں اڑ کیوں کی شاوی ہے قبل جی   |
| <b>+</b> ∠  | عورت پر حج کی فرمنیت                          |
| •∠          | مَنْتَنِي شُدُه لِرُ كَي كَا حِجِ كُو جِانا   |
| <b>ا</b> د_ | یوو حج کیے کرے؟                               |

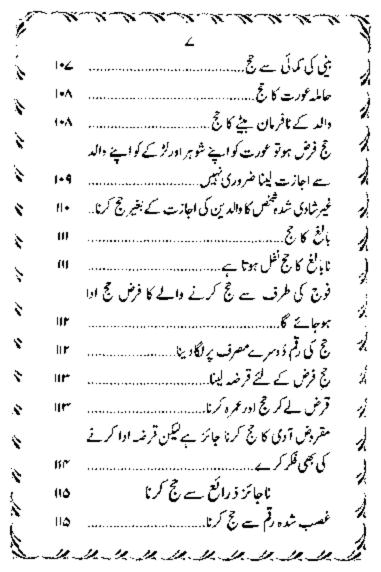

| ΠŦ          | رشوت لینے والے کا حلال کمائی ہے تج                 |
|-------------|----------------------------------------------------|
| ſΙZ         | حرام کمائی ہے تج                                   |
| ΝĀ          | تخذ بارشوت کی رقم ہے جج کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
|             | سود کی رقم دُوسری رقم سے لی ہوئی ہوتو اس سے ع کرنا |
| rı <b>4</b> | کیا ہے؟                                            |
| ΙΙ <b>٩</b> | بونل کی اِنع م کی رقم ہے جج کرنا                   |
| 111         | ج کے لئے جھٹی کا حصول                              |
| irr         | عکومت کی اجازت کے بغیر حج کو جانا                  |
|             | رشوت کے ذریعے سعودی عرب میں ملازم کا والدین کو     |
| IPP         | \$7(1)                                             |
| ۱۲۳         | خود کوئسی ؤومرے کی بیوی ظاہر کرکے عج سرنا۔۔۔۔۔۔۔   |
|             |                                                    |
| ırα         | عمره                                               |
| ΙτΔ         | عره، حج كابدل نبيل ب                               |
|             | احرام باندھنے کے بعد اگر بیاری کی وجہ سے عمرہ نہ   |
| 174         | كريمَ لواس كي فرم عمره كي قضا اور ذم واجب ب        |
| IFY         | ذی الحدیثرں حج ہے تبل کتے عمرے کئے جانکتے ہیں؟     |

|              | یوم عرفہ سے لے کر سارزی الجہ تک عمرہ کرنا مکردہ    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| l <b>i</b> Z | تحریکی ہے                                          |
| IFZ.         | عمره كا الصال ثواب                                 |
| IFA          | والده مرحومه كوتمره كالواب كسطرح يهنجايا جائي الله |
| 179          | حج بدل                                             |
| 189          | مج بمل کی شرائط                                    |
| ırq          | قِ بِدَل ﴾ جوز                                     |
| 15-          | حج بدل کون کرسکتا ہے؟                              |
| 141          | چے بدل کس کی طرف ہے کرانا ضروری ہے؟                |
| ۳۳           | بغیر وصیت کے حج بدل کرنا                           |
| 171          | منت کی طرف ہے ج بدل کر کھے ہیں                     |
| ٣            | تح بدل مے سلط میں اشکالات کے جوابات                |
| 1942         | مجوری کی مجہ سے تج بدل                             |
| IPA.         | بغير وميت ك مرحوم والدين كي طرف س جي               |
| ITA          | والدوكا في برل                                     |
| <b>)"4</b>   | ابنا عج ترك في والے كا عج بدل بر عانا              |
| •۴۱۱         | نالغ حج بول نبين كرسكتا                            |

| 14+ | عورت کا منہ یولے بھائی کے ساتھ کی تکرنا            |
|-----|----------------------------------------------------|
|     | عورت کا ایس عورت کے ساتھ سفر نج کرنا جس کا شوہر    |
| 121 | ىاتحە بو                                           |
| ısr | لمازم وَحَرْم بناكر فح كرنا                        |
|     | اگر عورت كومرنے تك عزم ج كے لئے ند ملے توج كي      |
| ۱۵۲ | وهيت كرے                                           |
| ior | احرام باندھنے کے مسائل                             |
|     | عنل کے بعد إحرام باندھنے سے پہلے فوشبواور سرم      |
| ۳۵۱ | استعال کرن                                         |
| ior | میقات کے بورڈ اور تعمیم میں فرق                    |
| ۵۵۱ | احرام کی حالت میں چرے یا سرکا بیندصاف کرنا         |
|     | سردی کی وجہ سے إحرام كى حالت ميں سوئٹر يا مرم جادر |
| rai | استعال كرنا                                        |
| ۲۵۱ | عورتوں كا إحرام ميں چېرے كو كھلا ركھنا             |
|     | مورت کے احرام کی کیا نوعیت ہے؟ اور وہ إحرام كہاں   |
| IAA | ے بانمے؟                                           |
| 109 | ورت کا إحرام کے أور ہے مر کامنے کرنا فلط ہے        |

| , <b>5</b> 9° | عورت کا ہاہواری کی حالت میں احرام پاندھتا۔         |
|---------------|----------------------------------------------------|
| 17            | ع من پرده                                          |
| 14+           | طواف کے علاوہ کندھے نظے رکھنا مگروہ ہے             |
| 11            | لیک احرام کے ساتھ کنتے عمرے کئے جاسکتے جی ؟        |
| 145           | عرو کا اِحرام کہاں ہے باعدها جائے ؟                |
| 1111          | عمره كرنے والاضخص احرام كہال ہے ہا تدھے يا         |
| ۱۳۳۳          | ہوائی جہاز پر سفر کرنے والا احرام کہاں ہے ہاندھے؟  |
|               | بحرى جہازے ملازمين اگر جج كرة عامين تو كبال ہے     |
| iyo.          | إحرام باندهين هي؟                                  |
| 1 <b>4</b> 7  | جس کی فلائٹ یقینی نہ ہو وہ احرام کمبان سے ہاند ھے؟ |
| M             | میقات سے بغیر احرام کے گزرنا                       |
| اعا           | بغیر احرام کے میقات کے گزرتا جائز نہیں             |
| 14r           | بغیر احرام کے میقات ہے گزرنے والے پردم             |
|               | میقات ہے اگر بغیر اجرام کے گزر کمیا تو دم واجب     |
|               | موكياه نيكن أكر واليس أكر ميقات سي إحرام بالدهايا  |
| 4٣            | تو زم ساقط مومًا                                   |
| ٧٢            | بغیر إحرام کے مکہ میں داخل ہونا                    |

| دکا             | جده جا كر إحرام بالده ما مج نهيل                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ۲۷              | احرام کو لئے کا کیا طریقہ ہے؟                                         |
| 144             | مره ے فارغ ہو کر حلق ہے پہلے کیزے پہننا                               |
| 14A             | إحرام كھولتے كے لئے كتتے بال كافع طرورى بين؟                          |
| $JA^{\dagger}$  | حج كااحمام طواف كے بعد كول ديا تو كيا كيا جاسة؟                       |
|                 | عمرو کے احرام سے فرافت کے بعد فح کا احرام                             |
| iΔť             | بالدهين تك بإبنديال نبين بين                                          |
| IA۳             | إحرام والمنية ك لئے يوى كب طلال بوتى ہے؟                              |
| ۱۸۳             | احرام ہاندھنے کے بعد افیر فی کے واپسی کے مسائل                        |
| ۱۸۳             | كيا عالت إحرام من الماك موف يرؤم واجب سيا                             |
| IAS             | تاپاک کی مجدے احرام کی کی جو در کا بدننا                              |
| IAT             | طواف                                                                  |
| rλι             | حرم شريف كي تحية المسجد حواف بي                                       |
| ra <sup>,</sup> | خواف ہے مملے سعی کر ہ                                                 |
| IAZ             | فان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کرویا                                  |
| ιΔZ             | طواف کے دوران ایڈ ارسانی                                              |
| MZ              | حجر اُسود کے اِسْتَانِم کا طُریقہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| (ΔA                 | تجرِ أسود ادر زكن ميمانى كا بوسه لينا                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| IA 9                | طواف کے ہر چکر میں ٹی وہ پڑھنا ضروری شیس              |
| 19+                 | طواف کے جودہ چکر لگانا                                |
| 191                 | ہیت اللہ کی و نوار کو چومنا مکروہ اور خلاف ادب ہے     |
|                     | طواف ممرہ کا ایک چکر عظیم کے اندر سے کیا تو دم        |
| 191                 | واجب ہے                                               |
| 191                 | مقام ابرائهم برنماز واجب الطواف اداكرني               |
| Iqr                 | برطواف کی دونفل غیرممنوع اد <b>قات میں ا</b> دا کرنا  |
| 191"                | دوران طواف وضونوث جائے تر كيا كرے؟                    |
| 190                 | معذور فخص طواف اور دوگانهٔ خل کا کیا کرے؟             |
| 195                 | آب زم زم پیخ کا طریقه                                 |
| 147                 | ان پڑھ والدین کو جج کس طرح کرا کمن السیں۔۔۔۔          |
| 144                 | حرم اور حرم سے باہر عفوں کا شرقی تھم                  |
| 192                 | مج کے دوران عورتوں کے لئے أحكام                       |
| 199                 | عودت کا باریک دو پنه پیمن کرتر مین شریقین آنا         |
| <b>7</b> • <b>r</b> | حاجي، مكه مني عرفات اور مزدلفه مين مقيم بوگايه مسافر؟ |
| P4 9**              | آ نفوس ذ والحد كوكس وقت مني حانا جائة !               |

|              | 13                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------|
|              | وس اور گیارہ ذوالحبد کی درمیانی رات متی کے وہر گزارتا   |
| 4.14         | خلاف سنت ہے                                             |
| <b>r</b> •1~ | تج اورغمره میں قصرتماز                                  |
| r•a          | وقوف عرفه کی نیت کب کرنی حاہے؟                          |
|              | عرفات کے میدان میں ظہر وعصر کی نماز قصر کیوں کی         |
| r•0          | باق بِ*                                                 |
| r• 1         | عرفات میں نماز ظہر وعصر جمع کرنے کی شرط                 |
| r- <b>z</b>  | عرفات ميس ظهر وعصر اور هزولف ميس مغرب وعشاء كنجا بإهمنا |
| t-A          | مزدلفداور عرفات ميس نمازي جمع كهذا اورادا كرف كاطريق.   |
| r +          | مز دلفه میں وتر اور سنتیں ہڑھنے کا تھم                  |
|              | مزولفه كا وقوف كب بوتا بياً أور دادي محتر مين وقوف      |
| rlı          | كرنا اور فماز اوا كرنا                                  |
| rır          | يوم الخر کے کن افعال میں ترتیب واجب ہے؟                 |
| rır          | ذم كبال اواكيا جائع؟                                    |
| ria          | رَ مِي ( شيطانَ وَمُنكر ول ورما )                       |
| rio          | شیطان کوئنگریال ورنے ک کیاعلت ہے؟                       |
| FIT          | شعطان کو کنگرمان مارنے کا وقت                           |

| 714          | رات کے وقت رکن کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| rı <u>∠</u>  | رَى جمار ميس راتيب بدل ويه سے دم واجب تيس بوتا.          |
| řΙΛ          | وسویں ذکی الحجہ کو مغرب کے وقت زک کرتا                   |
| MA           | سس سے تنگریاں مروائ                                      |
| riq          | کیا جوم کے وقت خواتین کی کنگریاں ؤوسرا مارسکتا ہے؟       |
| ***          | جمرات کی زمی کرنا                                        |
| <b>* * *</b> | باریا کرورآ دمی کا دوسرے سے زمی کروانا                   |
|              | وس فروالحجہ کو زی جمار کے لئے کنگریاں و دسرے کو دے۔      |
| FFI          | كر چلي آنا جائز نبيس                                     |
| rrr          | اروی الحبر کوزوال ہے پہلے زمی کرنا وُرست نہیں            |
|              | عورتوں اور ضعفاء کا بار ہویں اور تیر ہویں کی ورمیانی     |
| ۲۲۳          | شب میں زی کرنا                                           |
| ***          | تيرووي كومنح بي بيليمني بي نكل جائے تو زي لازم بيس       |
| rry          | رقمج کے دوران قربانی                                     |
| ***          | کیا حاجی پر عید کی قربانی بھی داجب ہے؟                   |
| <b>7</b> 77  | كيا ووران ج مسافر كوفر بانى معاف ٢٠٠٠                    |
| rr <u>z</u>  | ح إفراد مين قر ياني نين، جائه يبلا مويا أوسرا، تيسرا     |

| <b>117</b> Z | عج میں قربالی ترین یا دَم شکر؟                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| MM           | زی مؤخر ہونے پر قربانی بھی جعد میں ہوگی                          |
| rrq          | سمى اداره كورقم ديك كرقرباني كروانا                              |
| tra          | عا فی کا قربانی کے لئے کس جگہ رقم جمع کردانا                     |
| rei          | بینک کے ذر چہ قربانی کروانا                                      |
|              | ایک قربانی پر دو وعوی کریں تو پہلے خریدنے واے ک                  |
| rrr          | ثار موگی                                                         |
| ۲۳۳          | عاجی کس قربانی کا گوشت کھ سکتا ہے؟                               |
| و۳۶          | حلق (بال منذون)                                                  |
| rrs          | رُیُ جمار کے بعد سرمنڈانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| وسم          | إر بارح وكرف واسل ك النصل لازم به                                |
| rm's         | جج وعمره مين كتنه بال كنوائيمن؟                                  |
| ***          | احرام کی حالت میں تمی فروسرے کے باب کا ٹنا                       |
| rri          | شوہر یا باپ کا این بھوی یا بنی کے بال کا نا                      |
|              |                                                                  |
| rrr          | طواف زيارت وطواف وداع                                            |
| r/*r         | غواف زیارت ، زمی و فرائج وغمر دیا چ <u>ے مملے کرنا کم دو ہے۔</u> |

|       | كميا ضعيف مرد يا عورت عدر يا Aردَ والحجه كو طوان ب |
|-------|----------------------------------------------------|
| ML.i. | زيارت كريكت مين؟                                   |
| rrt   | كياطواقب زيارت بي رال، إضطباع كياجائ كا؟           |
| የኖሮ   | طواف زیارت مے قبل میال بوی کا تعلق قائم کرا        |
|       | طواف زیادت سے پہلے جماع کرنے سے أون یا             |
| FFF   | گائے کا ذم دے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| rmy   | خواتین کوطواف زیارت ترک نہیں کرنا جائے             |
| tern  | عورت كا أيام خاص كى دجه سے بغير الواف زيارت ك آنا  |
| ተሮለ   | طواف وداع كا مئله                                  |
| †ů1   | طواف وداع مِن رَمْن، إضطباع أورسعي بوگي إنهين؟     |
| ror   | حج کے متفرق مسائل                                  |
|       | ج وعره کے بعد بھی گناہوں سے ندیجے تو گویا اس کا    |
| rar   | جج معبول خبیں ہوا                                  |
| rom   | حج کے بعد اعمال میں ستی آئے تو کیا کریں؟           |
| rom   | جعد کے ون عج اور عید کا ہونا سعادت بے              |
| raa   | " في اكبر" كي فضيلت                                |
| PA 1  | مح كرنت بماييديل ش                                 |

| <b>104</b>   | کیا حجرِ آسود جنت ہے ہی ساہ رنگ کا آیا تھا؟        |
|--------------|----------------------------------------------------|
|              | حرین شریفین کے ائمہ کے بیچھے نماز نہ بر منا بری    |
| <b>10</b> 4  | محروى ہے                                           |
| rΔA          | جج صرف مکد کرنمد میں ہوتا ہے                       |
| <b>1</b> 09  | کیالزک کا زمھتی ہے پہلے حج ہوجائے گا؟              |
| <b>r</b> 4•  | عالى كو درياؤل كيكن جانورول كاشكار جائز ہے؟        |
| <b>74</b> •  | حدود حرم ش جانور ذع كرئا                           |
| 11           | سانب بچنود غيره كوحرم مين ادر حالت إحرام مين ماريا |
| <b>f f</b> } | حج کے دوران تصویر بنوانا                           |
| rtr          | حرم میں چھوڑے ہوئے جوتوں اور چپلوں کا شرعی تھم.    |
| ***          | عاجيول كالمخفّف تحالف وينا                         |
| 745          | مج كرنے كے بعد "حاجى" كبلاة اور نام كے ساتھ لكھنا. |
| 746          | عاجیوں کا استقبال کرنا شرعاً کیسا ہے؟              |
|              | مدینه منوره کی حاضری                               |
| 777          | روضة الله سير حاضري كے آواب                        |
| 112          | طلب شفاعت كاسنر                                    |
| 714          | ه به مناد و سمرآول                                 |

| <b>1</b> 21 | مدينه اور اللي مدينه كالدب     |
|-------------|--------------------------------|
| <b>r</b> Z1 | صلو قا وسلام كا ادب            |
| 7Z#         | ووسرول کی جانب ہے علام کا طریق |
| ۳_۳         | بارگاه رسالت كا ازب            |
| r_a         | وارتھی منڈول کے سلام کا جواب   |
| r∠∧         | ايراني قاصدون كا تصه           |
| <b>1</b> 29 | ميرامعمول                      |
| ta •        | ایک بزرگ کا ؤرود کامعمول       |
| tA •        | جنت البقيعي                    |
| MA          | محبر تبد                       |
| tA t        | جل أمد                         |
| ME          | العدار ع                       |

# حج وعمره کی فضیلت

جج، اسلام کا عظیم الشان زکن ہے۔ اسلام کی تکیل کا اعلان ججہ الوداع کے موقع پر ہوا، اور جج عل سے ارکان اسلام کی تکیل ہوتی ہے۔ احادیث طیب میں جج وعرہ کے فضائل بہت کثرت سے ارشاد فرمائے مجتے ہیں۔

ایک صدیت میں ہے کہ

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خسج بنه فلسم يوفت ولم يفسق رجع كبوم ولدته أمّه معفق عليه الله معفق عليه الله معفق عليه الله من فق عليه الله معنق عليه الله من في حض الله تعالى كى رضا كر من الله تعالى كى رضا كر من في حض الله تعالى كى رضا كر من في حراس من في حول تا ب جيسا في اور الله من كر والاحت كرون تعالى كل مناف بهوكر آتا ب جيسا ولا وت كرون تعالى كرون على كرون عل

"قسال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
العسرة الى العسرة كفّارة لما بينهما، والعجّ
المبوور ليس له جزاءً الاالجنّة منفق عليه." (ايناً)
ترجمه: .... "أيك عمره ك بعد وُدمرا عمره
ورمياني عرص ك كتابول كا كفاره ب، اور حجّ
مردركي براجنت كيموا يجداور بو بي نيس عتى."
ايك اور حديث عن بهك.

"وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين المعج والعموة فانهسا ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكيرُ خبت الحديد والذهب والفضة ولبس للحجة المعبود ثواب الا الجنة." (مقوة ص ١٢٢) ترجد ...." بي وربي حج وتمرك كيا كرد، كيونكه بيد ودنول فقر اور عمتا بول بي اس طرح صاف كروبية بين جي بحثى لوب اورسوت جاندى صاف كروبية بين جي بحثى لوب اورسوت جاندى ما شرح مروركا تواب

جے بعشق البی کا مظہر ہے، اور بیت الله شریف مرتز تجلیات البی ہے، اس لئے بیت الله شریف کی زیارت اور آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضری برمؤمن کی جان تمنا ہے، اگر کسی کے دل میں بیآ رزو چنکیاں نہیں لیتی تو سجھنا جا ہے کہ اس کے ایمان کی جزیں خشک ہیں۔

اليك اور صريث ين ب ك.

"وعن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك رادًا وراحلة تبلغه اللى عليه وسلم: من ملك رادًا وراحلة تبلغه اللى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهو ديًا أو نصرانيًا .... الخ."

(احتوانيًا .... الخ."

(جمه: " "جوفض بيت الله تك كُنيخ ك رجمه: " "جوفض بيت الله تك كُنيخ ك خير المحمد الله تك كُنيخ ك راد و راحله رحما تها الله ك بادجود الله في من كون فرق في بيت كدوه يهودي يا تعراقي موكرم د."

ميودي يا تعراقي موكرم د."

"وعن أبي أمامة قائر: قال رسول الله صلى الله عبلينه وسبليم: من لم يمنعه من الحج حاجة ظاہرة أو سلطانُ جانزُ أو مرضَ حابسَ فعات وليم يبحيج، فيليست ان شداء يهوديّا وان شداء نصرانيًّد" (حَشَّةِ ص ٢٢٠) ترجم: المشيّر على حُضَ كو حج كرئے ہے نہ كوكى ظاہرى حاجت مائع تقى، نہ سلطانِ جائز اور نہ يَعَارَى كا عَدْرِ تَعَاء تَوَ اسے اختياد ہے كہ تَواد يہودى بوكرمرے يا نفرانى بوكريـ"

## حجِ مبرور کی علامت:

اکابر قر، تے میں کہ '' فی مبرد'' کی عاامت بیہ ہے کہ فی کے بعد حاتی کی زندگی کی لائن بدل جائے، معاصی ہے قرانبرداری کی طرف آ جائے، غفلت سے ذکر کی طرف آ جائے، ہے بردائی سے اہتمام کی طرف آ جائے۔ پہلے نمازدن کا کوئی اہتمام نہیں کرتا تھا، قضا ہوگئی تو ہوگئی، کوئی افسوں نہیں، کوئی رفتی و صدر نہیں، ای طرح وُوسری چیزوں کی بردانہیں کرتا تھا، لیکن فی کرنے کے بعد اس کی زندگی کی کایا لیٹ گئی کہ اب فرائش شرعیہ کا اہتمام ہونے لگا، حقوق اللہ وحقوق العباد کے ادا کرئے کی فکر پیدا ہوگئی،اورزندگی میں ایک زوحانی انقلاب بریا ہوگیا، نوشجھو کہ اس کا میہ جج '' جج مبرور'' ہے۔

### تجليات البي كامركز:

بیت الله شریف تجلیات البیه کا مرکز ہے، اور رحمت خداوندی کی تقشیم کا مرکز ہے، روزانہ ایک سومیس رحمتیں بیت اللہ بر نازل ہوتی ہیں، اور و نیا ہیں جنتی رحمتیں اور جنتی ہرکنتیں آ سان ہے نازل ہوتی ہیں وہ بہت اللہ پر اٹرتی ہیں اور بھر وہاں ہے الدراء عالم مِن تنتيم مولَّى مِن الوَّ اللهُ تَعَالَىٰ في ميت اللَّهُ وَعَاجِرُ فَ ور بالخی سعادوں کا مرکز بناد ہے جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: "رَاوُ جَعَلْنَا الَّبِيْتُ مَثَابَةً لِنَنَاسَ وَأَمَا. " (الِقرو)\_ (اوروه وقت بھی قابل ؤکر ہے کہ جس وقت ہم نے خانہ کعبہ کو توگوں کا معید اور مقام امن ہمیشہ ہے مقرر رکھا) نامعلوم مشرق ومغرب ہے، جنوب و ثمال ہے، کس کس خطے ہے ہوگ دیوانہ وار لیمک لیمک اِلات ہوئے آرہے ہیں، جسے بروائے مکع برنوشے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حرمین شریقین جانے کا اتفاق تو ہمیشہ ہوتا ہے کیکن اس مرجبہ حیار یا تیں ذہن میں آئیں جن کومیں ذکر ا کرنا جا ہٹا ہوں۔

۴۶ رُوحانی طور پر دِلوں کا مقناطیس.

اليك بات ذبين مين آئي اور بين ان كو عطيهُ البي سجمة ا ہوں، گویا وہاں ہے انعام ملا ہے کہ ساری و نیا جو ریبال تھنج تھنج كرجح جورى سے تو آخر كيول جمع جورى سے البيت القدشريف كا ایک تو ظاہری نقشہ ہے، کہ چھروں کی شارت ہے، جن میں سمن لگایا ہوا ہے، ند سنگ مرمرے، ند کوئی اور طاہری زینت کی چیز ایس ہے جولوگول کے گئے موجب کشش ہو، مونے موث پھرول کی ممارت، یہ بیت اللہ ہے، اور سیاہ غلاف برا مواے اس میں کوئی مادی کشش نیس ے کہ لوگ اس کی چک دمک کو و کھنے کے لئے آئیں، جسے تان محل کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں، یاسی اور خوبصورت عمارت کو دیکھنے کے لئے حاتے ہیں، وہاں کوئی خلا ہری، ماڑی کشش امتد تعالیٰ نے نہیں رکھی رکیکن باطنی اور روصانی طور براللہ تعالیٰ نے اس کو داوں کا متناظیس بنایا ے، جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچنا ہے اس طرح بیت اللہ قلوب کو ا پی طرف کھنچتا ہے، چنا نجہ تمام اہل ائیان کے دل میں بیاجذ یہ موجرت ہے کہ جس طرح بھی بن بزے اللہ کے گھر بینج جا تھی، کوئی مسلمان ایسانیں ہوگا جس کے دل میں بیتمنا اور بیآرزو

چئیاں نہ لیتی ہو، اور جس ول جس اللہ کا گھر و کھنے کی تمنائیں،
اور جس فحص کے ول جس یہ تزب نہیں ہے وہ سیح معنی جس
مسلمان کی نیس، چنانچ جب اللہ تعالی نے فرشیت جج کا اعلان
فرمایا '' و اللہ غملی النہ اس حیثے المنیت غن المنطاع الله
مسبئلا، " (آرامران) (اور لوگوں کے ذھے ہے اللہ کی رضا کی
مسبئلا، " (آرامران) (اور لوگوں کے ذھے ہے اللہ کی رضا کی
خاطر اس بیت اللہ کا جج کرنا چوشخص بیباں چینے کی طاقت رکھنا
جو ) تو اس کے ساتھ ہی ہے بھی فرماویا "و مسل سی غسو ف باللہ الله
عنی عن العظمین " (اور چوکفر کرنا ہے تو اللہ تعالی ہے جبان
والوں سے ، اللہ کو کس کی احتیاج نہیں ہے ) اس میں اللہ تعالی
اللہ علیہ وسلم کا ارش دے:

"مَنْ لَمُ يَمْ يَمْ يَعْمُ عَهُ مِنْ الْحَجَّ خَاجَةً ظَاهِزَةً اوْسُلُطُانُ جَابَرُ اوْمَرْضَ خَابِشُ فَمَاتُ وَلَهُ يَحَجُ فَمُبَعْتُ إِنْ شَاءُ يَهُوْدِيَّا وَإِنْ شَاءَ نَصُرامِيًّا."

( مشوق س ۲۲۲)

ترجمہ: '' جس محض کو جج کرنے سے نے فقر و فاقہ وقع تھا، نہ ظالم حاکم مافع تھا، نہ کوئی رد کئے والی بھاری مانع تھی، اس کے باوجود وہ فج کے بغیر مرگیا تو (الفد تعالی کواس کی کوئی پرواہ نہیں) جاہے وہ یہووی ہوکر مرے، جاہیے تھرانی ہوکر مرے۔'' نعوذ بالندخم نعوذ ہاللہ!

تو میں نے کہا کہ ہرمومن کے دل میں یہ آرز و چنگیاں کیتی ب كرسى طرح الله ك كريني، اوريه تقاضات ايدن ب، اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا تو پھر کہنا جا ہے کہ اس کا ایمان عی سیج نہیں، تو بیت اللہ کو اللہ تعالی نے مجوبیت عطافر مائی ہے، میں نے کہا کہ وہاں کوئی مادی کشش نیس ہے کہ و پال ځاېرې طور ېړ کوئي نظاره قابل د بدېو، و پال دلچيپ مناظر ہوں، کیکن باطنی کشش اللہ تعالیٰ نے ایس رکھی ہے کہ ہر آ دمی کا جی حابہا ہے کہ بیت اللہ سے لیٹ جائے اور ایٹ کر جننا روسکنا ہے روے، چنائی تھم بھی ہے لینے کا، اگر اللہ تعانی توفیل مطا **فرمائے تو ملتزم سے لیٹا جائے، بیت اللہ شریف کے دروازے** اور جر اسود کے کوئے کے ورمیان کا جو حصد ہے بیامترم کبلاۃ ب المتزم كمعنى على يه من الينكى عكد السي اور عكد تيس لينا عابي كداوب ك خلاف ب، وبان اين جذبات برئيس بكد آ کین اوب رحمل کرنا ہے، یہ نیس کہ جہال چاہو بیت اللہ ہے لینے رہو، یہ ادب کے ظاف ہے، لیننے کی جگہ التزم کو بنادیا، اور دومری جگہ میزاب رحمت کے نیچ حطیم کے نشر وہاں لیت جاؤ، الغرض کمی کو وہال جینچنے کی، بیت اللہ کی زیارت کی، اور المتزم بر لیننے کی تو فتی ہوجائے تو اس ہے بری کیا سعادت ہوگی؟ ایک عارف کا تول ہے:

نازک پیشم خود کہ جمال تو دیدہ است اُئم بیائے خویش کہ ہدکویت رسیدہ است ہزار بار بوسہ دہم من دست خویش را کہ دامنت گرفتہ یسویم کشیدہ است ترجمہ: ..... "جھے اپن آ تھوں پر ناز ہے کہ انہوں نے تیرا جمال دکھے لیا، ش اپنے پاؤں پر کرتا ہوں کہ چل کر تیرے کوچہ میں پہنچ گئے، اور میں ہزار ہاراپنے ہاتھوں کو بوسد دیتا ہوں کہ انہوں نے تیرے دامن کو پیر کرا پی طرف کھینچا ہے۔

لیلائے کعبہ کی محبوبیت:

نیلاے کعب میں اللہ نے ایس محبوبیت اور الی کشش رکھی

ہے کہ لوگ اس ہر دیوانہ دارٹو شتے ہیں، جائے ہیں کہ کسی طرح بیت اللہ تک پہنچ جا کمیں، وہاں پہنچ کر بھی ( کیونکہ بھیٹر ہوتی ہے) جس خوش قسمت کو جیننے کا موقع نصیب ہوجائے اس کا جی چربیٹیں جاہتا کہ ہس کرے، پیچے ہٹ جائے ،لوگ اس کو چھے ے ہٹاتے ہیں کہ میاں دوسروں کو بھی موقع دو، لیکن نہیں، وو یٹنے کا نام بی منبس لیتا، یہ کیا چیز اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہوئی ہے؟ اس کے غدر اللہ تعالی نے کیا مقاطیس تجرا ہوا ہے؟ اوگ مدس کی محض دیک دیکھی تو تبیل کرتے ، یہ کیابات ہے کہ میرے مبیہا سنگ ول آ دی بھی جو باہر سے ہنتا کھینا چلا آتا ہے، کیکن جول بن بیت اللہ شریف کے بردے کو بکڑتا ہے چھوٹ پھوٹ کر رونے لگنا ہے، لوگوں کو وہاں روتے ہوئے دھاڑیں مارتے ہوئے جلاتے ہوئے ویکھا ہوگا۔ تو ایک بات تو بیمعلوم ہوئی کہ بیت اللہ شریف کو اللہ تعالی نے مرکز ایمان اور ولوں کا مغناطیس بنایا ہے، جیسے ہمارے حضرت بنوری فرماتے تھے کہ يرلى جارج كرنے كے لئے وہاں جاتے ہيں، اين ايمان كواس جزیٹر کے ساتھ لگا دو، دل کواس کے ساتھ جوڑ دو، دل کی بیٹری حارج ہو جائے گی، دل ایمان سے بھر جائے گا، عشق انہی ہے

دن کی انگیشیں روشن ہوج نے گی اور جاذبہ عشق و محبت حمہیں ملا<sup>ا</sup> اعلیٰ کی طرف تھینچ لے گا۔

الله كى بوائى وكيريائى كا احساس:

ووسری پانت سمجھ بٹس "کی کہ یبال ہزوں کو بھی و یکھاء چھوٹوں کو بھی دیکھا کہ سب ایک لائن میں لگے جوئے ہیں، وہاں بیٹنچ کر بڑے سے بڑے کی بڑائی کاشیش کل چکنا چور ہوجا تا ہے اور سب کو اینے تی ور تی اور لاٹی ہونے کا کھلی آنکھوں مشامدہ ہوجاتا ہے، اور اپنا بندہ محض ہوء کھل جاتا ہے۔ وہاں اللہ تعالی کی برائی اور کبریائی کا ایها احساس موتا ہے کہ اینے وجود سے شرم آنے کلتی ہے، وہاں شاہوں کو ویکھا، گداؤں کو دیکھا، عابدوں کو ویکھا، نیکوں کو دیکھا، بدوں کو دیکھا کہ سب کے سب دامن دل بھیلائے گز گزار ہے ہیں، ای در پرانبیا<sup>م علی</sup>یم السلام بھی اپنا ماتھا رگڑ رہے ہیں اور ہم جیسے سیاد کار اور گناہ کار بھی، ایک فقیر مدنوا بھی وہاں وست سوال دراز کرتا ہے، اور برگاہ صدیت سے بھیک مانگما ہے، "پَسادَاتِ الْبَیْتِ" (اے گھر کے ما لک) کہد کر کے اسے یکار تا ہے، اور بارون الرشید جیسا مطلق العنان خلیفہ و ہادشاہ بھی وہاں بیٹنی کر گدائے گدایان بن جاتا ہے

اور بھکار بول کی طرح لیک لیک کر مانگنا ہے اور کبتا ہے بنساوٹ الْبَیْسَتِ! وہال بِیَنِیُ کرمشاہرہ ہوجاتا ہے کہ بس یک کیک بار گاہ عالی، داتا کا دربار ہے۔

#### واتا صرف الله تعالى بين:

وی ایک وینے والاہے، ہاتی سب کے سب بھک منتق ہیں، سب کے سب ایک گھر کے بھکاری ہیں، الغرض وہاں بڑے اور جھوٹے کا اتباز اٹھ جاتا ہے، وہاں شاہ وگھا کا سوال تیمی رہتا، وہ ایک وینے والا رب سے، باق سب لینے والے بندے ہیں، وہ ایک داتا ہے، باتی سب کے سب اس کی بارگاہ کے، ال کے وردازے کے سوال بین، فقیر بین، چنانیم ارشاد ـِج: "يَسَأَيُّهَا النَّاسُ انْتُهُ الْفُقَرَ آءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْسخيمينيةُ" (مورة فاطر:١٥) (ائة لوكوتم سب كے مب اللَّه كي طرف فقیر ہواور اللہ غنی ہے، لائق حمر ہے ) فقیر اس کو کہتے ہیں جومقاج ہو، اللہٰ تعالیٰ عنی مطلق میں کی چیز میں کسی کے متابع شین، اور انتُدتعالیٰ کے سوا ساری کا نات، ہر آن اور ہر لحمہ اللہ تعالیٰ کی محماح ہے، اینے وجود میں بھی، اپنی بقائم میں بھی ، اور اپنی تمام ضرور بات بین بھی، دنیا و آخرت کی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں بندے، اللہ تعالیٰ کے محتاج نہ ہوں، اور کوئی شرابیا نہیں جس کے دفع کرنے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "بنائیھا النّاس اَنْتُمُ الْفُقَرَ آنُ اِللهٰ" اے لوگوتم سب کے سب تقیر ہو اللہ کی طرف، تمہارے ہاتھ میں بچھ نہیں، سب کے سب فالی ہاتھ ہو، "وَ اللهٰ اُللهُ اَللهُ وَ الْفَيْتُ الْحَمِيدُ" اور تنہا اللہ تعالیٰ می فی ہیں، حید ہیں، اس کے مواکوئی فی نہیں، ہم لوگ حقیقت ناشاس، بول ہی در درکی ضور میں کھاتے ہی ہے ہیں۔ مجھی دھر بھائے ہیں، بھی اوھر بھائے ہیں۔

## شیخ سعدیؓ کی حکایت:

شخ سعدی نے ایک حکایت تھی ہے کہ ایک مانتے والا تھا،
گھر گھر صدا کی لگارہا تھا، دروازے کھنگھتا رہا تھا، الکہ کوئی چید
دے اللہ کے نام پڑا ایکنے مائے معجد کے دردازے پر بہتج گیا،
اس نے معجد کا دروازہ کھنگھتا دیا اور کہا کہ بچھ اللہ کے ہم پر، کی
نے کہا میاں! مید گھر نہیں ہے، یہ مجد ہے، کس گھر پر جاکر ہاگی،
ققیر کہنے نگا کہ ہے کس بخش کا گھر ہے جوکی فقیر کو خیرات نہیں

دیتا؟ کہا بھتی ایما ند کہو! میتو احکم الحاکمین کا بخوں کے بنی کا اور غنوں کے فنی کا گھر ہے، ربّ العالمین کا گھرے، اللہ کا گھرے، كيا الله كا كو يب كيا بان! كيا اجما بن الله ك كر ك وروازے بربیجی عمیا ہوں؟ کہا ہاں! اس نے اپنا سنگول، جو اس کے باس تھا، اس کو کھیٹک ویا، کہنے لگا، جب اللہ کے ورواز ہے بر بینچ عمیا ہوں تو مجر تمی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھر اور سے ما تھنے کی کیا حاجت ہے؟ ہم لوگ اللہ کے گھر پر حاضری دیتے ہیں، اور اپنی ہمنکھوں ہے وہاں ہر ایک کو اللہ سے مانگہا ہوا و کیھتے میں، جس سے مشاہرہ ہوجاتا ہے کہ سب فقیر ہیں، ہانگنے وؤلے ہیں، دینے والا صرف ایک ہے، تو کیوں ندای ہے ہانگنا شروع کردی، الغرض کچ میں ایک انعام یہ ملا کے مخلوق ہے نظم أفهاؤه اور خالق برنظر جهاؤ مسب كوفقير مجسوه ايك كوغني سجسو، ايك وسے والا سے مغنی ہے، جو سی سے ماتک نہیں، اور باتی سب ما تکنے والے جی ماور یہ یقین ول جس بیدا ہوجائے تو واقعنا بھر ج، جج ہے، اور اگر اللہ تعالی کے گھر جا کربھی دوسروں پر ہی آظر ری تو پھرقصہ ختم ، گویا اس بے جارے کو بچے ہے کچھپیں مار

صرف ایک کی طرف نظر:

ایک بزرگ تھے آگھ پریٹی باندھی ہوئی تھی اور بیت اللہ کا طواف کررہے تھے اور بار بارایک ہی لفظ کہدرہے تھے کہ 'اے مالك! من آب كى نارائعتى سے بناہ جا بتا مول، آپ كى نارائعتى ے بناہ جا ہتا ہوں۔'' بار بار یک لفظ دہرار ہے تھے،طواف کے بعد کی بزرگ نے ان کو پکر لیا کہ یہ آپ کیا کبدرہے ہیں؟ اور یہ آٹھوں پر پی کیوں ہاندھ رکھی ہے؟ کہنے گئے بھائی بات بتانے کی تو نہیں تھی الکین تم نے یوچہ لیا ہے تو بتادیج میں، میں بیت الله شریف کا طواف کرر ہاتھا کہ امیا نک نظر نامحرم پر بڑگئ، اور میں اس کو دیکھنے لگا،غیب ہے ایک تھیٹر آنکھ پر لگا کہ آنکھ جاتی ری، اور ساتھ آواز آئی کہ شرم نہیں آتی میرے محریس پینچ کر دوسرول کو و کھتا ہے؟ اس وقت سے بس مین ورد کررہا ہول کہ '' آب کی نارانسگی سے بناہ حابتنا ہوں'' تو اللہ تعالی کے گر بہتی كرانيك حقيقت بينججه بيس آئي كهاس كي ذات عالى يحسواسب ے نظر اٹھائی جائے ، اور یہ آئی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالی ب وولت ہمیں نصیب قرمائیں اور بیمضمون ہمارے دل میں بیٹھ مائے تو ساری دولتیں اس پر قربان<sub>-</sub>

## کوئی محروم نہیں آتا:

اور ایک بات اور تجھ میں آئی، وہ یہ کہ جائے وہ لے تو سب بی جائے ہیں،
تی جائے ہیں جنیا کہ میں نے عرض کیا جھوئے بھی جاتے ہیں،
برے بھی جاتے ہیں، عالم بھی جاتے ہیں، جائل بھی جاتے ہیں،
نیک بھی جاتے ہیں، بدکار بھی جاتے ہیں، اجھے بھی جاتے ہیں،
برے بھی جاتے ہیں، اور یقین ہے کہ کوئی وہاں سے محروم نمیں
آتا کسی کو محروم تیں، اور یقین ہے کہ کوئی وہاں سے محروم نمیں

## لا کھوں انسانوں کی دُعا رَ دَسْمِیں ہوتی:

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ اپنے ورستوں سے میدان عرفات بیں فرہ نے گئے کہ جمیح ایک بات بناؤ، یہ پانچ لاکھ، ول ان کی بات بناؤ، یہ پانچ لاکھ، ان کا کھ، یا پندرہ بیس لاکھ حالی بیں، جو میدان عرفات میں اگر اتنا بڑا مجمع، دس لاکھ کا مجمع کسی کی کے دروازے پر جمع ہو جائے، ادر اسے یہ کے کہ برائے کرم ایک چھنا تک آنا وے و بجے، یا بیر سازا مجمع کسی کی کے دروازے پر جمع ہوکر درخواست کرے کہا یک چید جمع ہوکر درخواست کرے کہا ہے جہد درے و جبے کہ بایک چید درے و جبے کو ترہوں کی ایک جید درے و جبے کو ترہوں کی ایک جید

فرمائش پر ایک چید نبس و ہے گا؟ ایک جھٹا تک آٹائیس و ہے گا؟ دوستوں نے کہا: جی حفرت! کیوں تہیں دے گا؟ فرمایا: برسب لوگ ایک بارگاہ عالی سے مغفرت ما تک رہے ہیں اور بوری ونیا کی جھٹش کردینا، اللہ تعالیٰ کے مزو کی اتنا آسان ہے جنتا کہ ا یک تخی کے لئے ایک ہیںہ دے دینا، سارے حاتی صاحبان مل كر، گزاگڑا كر، روروكر الله تعالى ہے كهدرہے بيں كه يا الله! بخش دے، گناہ معان کردے، بخشش فرمادے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ے أميد ركمنا عابي كدوه ان كى ورخواست كوز و نبيس قرائ كا تو میں عرض کرریا تھا کہ مجھے یفتین ہے اِن شاء اللہ وہاں ے کوئی محروم نہیں آتاء اور اللہ تعالی وبال سے تمنی کو محروم نہ لوتائے، اس لئے کہ جو شخص نعوذ باللہ وہاں ہے بھی محروم آیا اس کے لئے کھر کونسا درواز ہے؟

### ایک بزرگ کا واقعه:

ایک بزرگ ہے، وہ جب بھی لیک کتے ہے تو آواز آئی تھی"لا لک لیک لیک" (تمہاری لیک منظور نہیں) ہرسال تج پر جائے، اور جب بھی لیک کتے تو آواز آئی کہ تیری لیک قبول

نہیں، ایک دفعہ ساتھ میں ان کا خادم بھی تھا، س نے بھی کی آواز سکی، وہ بزرگ ای ذوق وشوق اور ای رغبت و محت کے ساتھ و مج ك ادكان ادا كرر بي تھ، خادم في كبا حضور! لبيك تو نامنظور، پھر اس محنت کا قائدہ؟ کہتے گئے تم نے بھی س کی ہے؟ كني كل بال! فرمايا: على يجاس سال يدس ربا مول، بجاموال مجے ہے، پیما یا سال سے برابرین رہا ہوں کہ جب بھی لبک کہتا ہوں، ادھر سے آ واز آئی ہے تیری کوئی لیک تہیں، چل دفعہ ہو۔ شاگره کینے لگا کہ پھرنگریں مارنے کا کیا فائدہ؟ فرمایا: برخوردار! کوئی اور درواز ہ ہے جہاں جلا جاؤں؟ بہتو منظور ٹبیں کرتے ،کوئی اور دروازہ ہے کہ جاکر وہال ہے مانگ لول؟ نہیں! نہیں! بھی آیک درواز و ہے، متر ہے تب بھی نہیں مل<sup>ی</sup> تب بھی، مانگنا تو ای وروازے ہے ہے، ایک عارف نے خوب کہا ہے: ما بم او را یا ندا جنٹوئے می سنم عاصل آید یا ندآ بدآ رز و یک ی تنم ترجمه: ﴿ مُنْ مِنِ السَّ كُو يَاوُلْ مِا نِهِ يَاوُلٍ جَمَّتُو کرتا رہوں گا اور وہ مجھے سلے با نہ لطے آرزو کرتا ريمون اگله"

#### بهت برای محرومی:

الغرض اگر کوئی وہاں سے خدانخواستہ محروم واپس آگیا تو اس کی محردی کا کوئی علاج ہے، اس کی محردی کا کوئی علاج نہیں ہوسکتا، وہ تو ابلیس کا بھائی ہوا کہ ابلیس خدا کی بارگاہ سے بھی رائدہ گیا، لیکن اندازہ یہ ہوا (واللہ اعلم بالصواب اللہ نعائی اپنے بندول کے حالات کو بہتر مجھتے ہیں) کہ جو بھی محبت کے ساتھ جاتے ہیں وہ بچی نہ بچھے کے آتے ہیں۔

## جتنا برتن اتني خيرات:

حمریہ بات مجھ میں آئی کہ جنتا برتن لے کر جاؤ کے آئی

ہی خیرات لے گی، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنا برتن بہت

چھوٹا لے کر جاتے ہیں، جاتے ہیں سب سے بوئی بارگاہ میں کہ

اس سے بری کوئی بارگاہ نہیں، اس سے کوئی بڑا در بار نہیں، لیکن

والے صرت کہ ہم بہت چھوٹا برتن لے جاتے ہیں، اتنا برتن

لے کر کہ ایک چلو پائی سے بحر جاتے ،اس کا افسوس اور صدمہ

ہے، حد سے زیادہ صدمہ! کہ اللہ تعالی کی رحموں کو سمیننے کے لئے

جیسا برتن چاہنے ویسا برتن ہمارے پاس نہیں اور اس کا مبیا کرنا

تعی شکل ہے، بھائی! اللہ تغالٰ کی رحمتیں تولا محدود ہیں، لامحدود رحمتوں کوسمننے کے لئے لامحدود برتن کہاں ہے نائس النیکن کھر بھی ذرا بڑا برتن تو ہوتا جائے، اٹنا برا ظرف ہونا جائے کہ جسمن و زمین کی و معتیں اس کے سامنے ﷺ بوں، اور وہ كياہے؟ عمديت كا برآن، فنائيت كا برآن، يعنى اسينے آب كومنا وینا اور این انا کوختم کردینا، جنتی فنائیت ادر عبدیت زیاده ہوگ ای قدر رحمتوں کی ہارش بھی زمادہ ہوگی ،اس سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اینے ہندواں یہ ہوتی ہے، اور جولوگ اینے ولول کے اتدر انا نیت اور غرور و بندار کے بت لے کر بینے ہوں ان بر کیا رحمت ہوگی؟ تو جنتی عبدیت کی کالل ہوگی اور جس قدر این آپ کو مناوینے اور این مقل کے اپنے نس کے اور پنی طبیعت کے تقاضوں کو ہیں ایثت ڈال کر ہارگاہ الٰبی میں حاضری و بنے کی کیفیت ہوگی ای قدر عنایات خداوندی کی دولت سے نوازا ح کے گا۔

# حج پر جانے والوں کے لئے ہدایات

ذرائع مواصلات کی سبولت اور مال کی فراوانی کی وجہ ہے سال بہسال جوج کرام کی مردم شاری میں اضافہ ہور ہاہے، لیکن بہت بی رہنے وصدمہ کی بات ہے کہ ج کے انوار و برکات مدہم ہوتے جارہ ہیں، اور جو فوائد وشرات فج ير مرتب بونے عابئیں ان سے اُمت محروم ہورتی ہے۔ الله تعالیٰ کے بہت تھوڑے بندےایے رہ گئے ہیں جوفریضہ بھج کواس کے شرائطا و آ داب کی رعابیت کرتے ہوئے تھک ٹھیک بجا لاتے ہوں، درنہ اکثر حاجی صاحبان ابنا حج غارت کر کے'' نیکی بریاد، گناہ لازم'' کا مصداق بن كراً تے ہیں۔ نہ حج كالمحيح مقصدان كالسمح نظر ہوتا ے، نہ فج کے مسائل و أحکام ہے انہیں واقفیت ہوتی ہے، نہ ہے يكھتے ہيں كه فح كيے كيا جاتا ہے؟ اور ندان ياك مقامات كى عظمت وحرمت کا بورا لحاظ کرتے ہیں، بلکہ اب تو ایسے مناظر و کھنے میں آرے ہیں کہ حج کے دوران محرّمات کا ارتکاب ایک فیشن بن گیا ہے اور یہ آمت مختاہ کو گناہ مٹ کے گئے بھی تیار خبیں ، انا نظا واما البہ واحقون! ظاہر ہے کہ خدا اور رسول علی اللہ علیہ وسلم کے آحکام سے اجاوت کرتے ہوئے جو تج کیا جائے ، وہ انوار و برکائے کا کس طرح مناقل ہوسکتا ہے؟ اور رحمت خداوندی کوکس طرح متوجہ کرسکتا ہے؟

وجی صاحبان کے قافلے گھ سے زخصت ہوت میں تو

پھولوں کے ہار پہنتا پہتانا کو یا جج کا لازمد ہے کہ اس کے بغیر طاق کا جانا ہی معیوب ہے۔ چلے وقت جو خشیت وتق کا، حقوق کی اور سفر شروع کرنے کے آواب کا اہتمام ہونا چاہئے، معاملات کی صفائی اور سفر شروع کرنے کے آواب کا اہتمام ہونا چاہئے، اس کا ذور دُور کہیں نشان نظر نہیں آتا۔ کو یا سفر مبارک کا آغاز ہی آواب کے یغیر محف نمود و نمائش اور ریاکاری کے ماحول میں ہوتا ہے۔ اب ایک عرصہ سے صدر مملکت، گورتر یا املی حکام کی طرف سے جہاز پر حاجی صاحبان کو الوداع کہنے کی رہم شروع ہوئی ہے، اس موقع پر بینڈ ہاہے، الوداع کہنے کی رہم شروع ہوئی ہے، اس موقع پر بینڈ ہاہے، فور نور گرائی اور نعرہ بازی کا سرکاری طور پر ''اہتمام'' ہوتا ہے۔ خور فرایا جائے کہ یہ کتے محر بات کا محمود ہے…!

سفر جج کے دوران نماز باجماعت تو کیا، ہزاروں ہیں کوئی
ایک آ دھ حاتی ایہ ہوتا ہوگا جس کو اس کا پورا پورا احساس ہوتا ہو
کہ اس مقدل سفر کے دوران کوئی نماز قضا نہ ہونے پائے، ورنہ
حجاج کرام تو گھر سے نمازیں معاف کراکر چلتے ہیں، اور بہت
سے دقت ہے وقت جیسے بن پڑے پڑھ لیتے ہیں۔ گرنمازوں کا
اہتمام ان کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا بلکہ بعض تو
حرمین شریفین پہنے کر بھی نمازوں کے اوقات میں بازاروں ک

رونق دوبالا كرتے ہيں۔ قرآن كريم ميں فج كے سلسلے بيں جواہم ہوايت دكي كئي ہے وہ بہ ہے:

" جَمِّ كَ دوران شافش كلاى بو، ند كلم عدوني اور شاؤائي جَمَراً."

اورا مادید طیب بیل بھی جم مقبول کی علامت کی بتائی کی در اور امادید طیب بیل بھی جم مقبول کی علامت کی بتائی کی ہے کہ: ''دوہ فیش کلا کی اور نافر بائی ہے پاک ہو۔'' لیکن حاتی صاحبان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہوں اور اپنے جم کو غارت ہونے سے بچاتے ہوں۔ گانا ہور داڑھی منڈ انا، بغیر کسی اختلاف کے حرام اور گناہ کمیرہ ہیں۔ لیکن حاجی صاحبان نے ان کو کو یا گناہوں کی فہرست می سے خارج کی مادی جا ہیں، اور رید ہو اور بڑے اہتمام سے دائر میاں صاف کی جارہی ہیں، اور رید ہو اور نیپ ریکارڈ رسے دائر میاں صاف کی جارہی ہیں، اور رید ہو اور نیپ ریکارڈ رسے دائر میاں صاف کی جارہی ہیں، اور رید ہو اور نیپ ریکارڈ رسے دائر میاں صاف کی جارہ ہیں، انا مقد و انا البد راجعون!

اس نوعیت کے بیسیوں گنا و کبیرہ اور میں جن کے حابق ماحبان عادی ہوتے ہیں اور خدا تعالٰی کی ہارگاہ میں جاتے ہوئے بھی ان کونبیں چھوڑتے۔ عالی صاحبان کی بیاحالت و کمیے کرالی اڈیت ہوتی ہے جس کے اظہار کے لئے موزوں الفاظ نہیں طنے۔ ای طرح سفر جی کے دوران عورتوں کی بے تجانی بھی عام ہے، بہت سے مردول کے ساتھ عورتیں بھی دوران سفر برہند سرنظر آتی ہیں، اور غضب ہی ہے کہ بہت کی عورتیں شرق محرم کے بغیر سفر جی پر جلی جاتی ہیں اور جموث موث کسی کو محرم تکھواد ہی ہیں۔ اس سے جو گندگی چیلتی ہے وہ ''اگر گویم زبان سوز د'' کی معدا آ ہے۔

جہاں تک اس ارشاد کا تعلق ہے کہ '' جج کے دران لڑائی جھڑا نہیں ہونا جاہے''، اس کا منتا ہے ہے کہ اس سفر میں چونکہ بہوم بہت ہوتا ہے اور سفر بھی طویل ہوتا ہے، اس کے دوران سفر ایک ذوررے سے ناگوار بول کا پیش آنا اور آئیل کے جذبات میں تصادم کا ہونا بھٹی ہے، اور سفر کی ناگوار بول کو جذبات کرنا اور لوگوں کی اذبیوں پر برافروفند نہونا بلکہ تحل سے برداشت کرنا اور لوگوں کی اذبیوں پر برافروفند نہونا بلکہ تحل سے کام لیت بھی اس سفر کی سب سے بوئی کرامت ہے۔ اس کاحل کی ہوسکتا ہے کہ ہر حاجی این ماجی کے جذبات کا احترام کرے، دُوسروں کی طرف سے اپنے دفقاء کے جذبات کا احترام کرے، دُوسروں کی طرف سے اپنے آئینہ ول کوصاف وشفاف رکھے، اور اس راستے میں جو ناگواری بھی بیش آئے، اسے خندہ بیشانی سے برداشت کرے۔ خود اس کا بورا اہتمام کرے کہ اس

کی طرف ہے کسی کو ذرا بھی اذیت نہ پہنچ اور ذومروں ہے جو اذیت اس کو پہنچ اس پر کسی رَدِّ عمل کا اظہار نہ کرے۔ دُومروں کے اذیت اس کو پہنچ اس پر کسی رَدِّ عمل کا اظہار نہ کرے۔ دُومروں کے لئے است کی قربائی دینا اس سفر مبارک کی سب ہے بردی سوغات ہے، اور اس دولت کے حصول کے لئے بدے مجاہدے وریاضت اور بلند حوصلے کی ضرورت ہے، اور یہ چیز اہل اللہ کی محبت کے بغیر نعیب نہیں ہوتی۔

عاز مین تج کی خدمت میں بڑی خیرخواہی اور نہایت دِل سوزی سے گزارش ہے کہ اپنے اس مبارک سفر کو زیادہ سے زیادہ برکت وسعادت کا ذریعہ بڑانے کے لئے مندرجہ ذیل معروضات کو پیش نظر کھیں:

بین اس کے آپ کے اس مقدی سفر کا ایک ایک لیے ہوئے ہیں ، اس کے آپ کے اس مقدی سفر کا ایک ایک لیے تیتی ہے ، اور شیطان آپ کے اوقات ضائع کرنے کی کوشش کرے گا۔

بین اس جس طرح سفر جج کے لئے ساز و سامان اور مفروریات سفر مہیا کرنے کا اجتمام کیا جاتا ہے ، اس سے کمیں برھ کر جج کے احکام و مسائل سیکھنے کا اجتمام ہوتا جا ہے ۔ اور اگر سفرے یہنے اس کا موقع نہیں ملاقو کم اذکم سفر کے دوران اس کا سفرے یہنے اس کا موقع نہیں ملاقو کم اذکم سفر کے دوران اس کا

اہتمام کرلیا جائے کہ کمی عالم سے ہرموقع کے مسائل بوچھ پوچھ کران رعمل کیا جائے۔

اس مبارک سفر کے دوران تمام گناہوں سے یربیز کریں اور تمر بھر کے لئے گناہوں ہے بیچنے کا عزم کریں، اور اس کے لنے حن تعالی شانہ ہے خصوصی وُء تمیں بھی مانگیں۔ یہ بات خوب الجيمي طرح ذبن ميس ربني جائية كدحج مقبول كي علامت ی یہ ہے کہ حج کے بعد آدی کی زندگی میں وین انقلاب آجائے۔ جو تخص عج کے بعد بھی بدستور فرائض کا تارک اور تا ہِ مُز کاموں کا مرتکب ہے، اس کا حج مغبول نہیں۔ آپ کا زیادہ ے زیادہ وقت حرم شریف میں گزرہا جاہیے، اور اوائے اشد ضرورت کے بازاروں کا گشت قطعاً نہیں ہونا ج ہے۔ وُنیا کا ساز وسامان آپ کومہنگا سستا، اچھا ٹرا اینے وطن میں بھی ل سکٹا ہ، لیکن حرم شریف سے میسر آنے والی معاوتیں آپ کو مسی دُوسری جُدمیسر نین آئیں گی۔ وہاں خریداری کا اہتمام نہ کریں، خصوصاً وہاں سے ریڈ ہو، ٹیلیویٹان، ایکی چیزیں لانا بہت ہی انسوں کی بات ہے کہ کس زمانے میں ج وعمرہ اور مجور اور آب زم زم، حربین شریفین کی سوغات تھیں ۔ اور اب ریڈیو، ٹیلیو بژن ایسی ناپاک اور گندی چزیں حرمین شریقین سے بطور تخدلائی جاتی ہیں۔ علائے ہے۔ جونکہ جج کے موقع پر اطراف وا کناف سے مختلف مسلک کے لوگ جع ہوتے ہیں، اس لئے کسی کو کوئی عمل کرتا ہوا دکھے کر دوعمل شروع ند کردیں، بلکہ میتحقیق کرلیں کہ آیا ہے عمل آپ سے حقق مسلک کے مطابق صحیح بھی ہے یا نہیں؟ یہاں بطور مثال دومیئے ذکر کرتا ہوں۔

انسسہ نماز کیجر ہے بعد اشراق تک اور نماز عصر کے بعد غروب آفآب تک دوگانہ طواف پڑھنے کی اجازت نہیں، اس طرح مکروہ اوقات میں بھی اس کی اجازت نہیں، لیکن بہت ہے لوگ زوہرول کی دیکھا دیکھی پڑھتے رہتے ہیں۔

ا است احرام کو لئے کے بعد سرکا منذواتا افضل ہے، اور ایسے لوگوں کے لئے آئخ خرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اور ایسے لوگوں کے لئے آئخ خرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اور الینا بھی جائز ہے۔ احرام کھولئے کے لئے کم از کم جو تھائی سرکا صاف کرانا یا کرنا منروری ہے، اس کے بغیر احرام نیس کھالا، لیکن ہے تار لوگ جن کو سینے کا علم نہیں، وہ دُوسروں کی دیکھا دیکھی کا فول کے اور سے چند بال کو الیتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ

انبوں نے احرام کھول لیا، عالانکہ اس سے ان کا احرام نہیں کھانا اور کیڑے ہے ان کا حرام نہیں کھانا اور کیڑے ہے ان کے منافی کام کرنے ہے ان کے ذمہ دَم واجب ہوجاتا ہے۔ الفرض صرف لوگوں کی دیکھا دیکھی کوئی کام نہ کریں بلکہ الل علم سے مسائل کی خوب تحقیق کرلیا کریں۔

# حج وعمره کی اِصطلاحات

(جی سے مسائل میں بعض عربی انفاظ استعال ہوتے ہیں، بعض احباب کا تقاضا ہے کہ شروع میں ان کے معنیٰ لکھ دینے جا میں، اس کے استعم اُنجاج'' سے نقل کرکے چندالفاظ کے معنیٰ لکھے جاتے ہیں۔)

اِستُلام :-- .. جمرِ أسود كو بوسد دينا اور باتحة ہے جمعونا يا جمر أسود اور زكن يمانى كو صرف ہاتھ لگانا۔

اضطباع: الحرام کی جادر کو دائنی بغل کے پئے سے نکال کریا کیں کندھے پر ڈالنا۔

آ فاتی: وہ مخص ہے جو میقات کی صدود سے باہر رہتا ہو، جسے ہندوستانی، پاکستانی، مصری، شامی، عراقی اور امرانی وغیرہ۔ اُیامِ تشریق: اس و والحبہ کی گیارہویں، ہارہویں اور تیرہویں تاریخیں'' آیامِ تشریق'' کہلاتی میں۔ کیونکدان میں بھی (نویں اور دسویں و والحجہ کی طرح) ہر نمازِ فرض کے بعد التحکیمیرِ تشریق'' پڑھی جاتی ہے، یعن: "اللہ اکسو، اللہ اکسو لا الله الا اللہ واللہ اکسو اللہ اکسو وللہ العصد''۔

اَیامِ نُح .... دس ذی الحجہ سے ہارہویں تک۔ اِفراد:.....صرف ج کا احرام یا ندھنا اور صرف جج سکے افعال کرنا۔

تبييح ..... "مسيحان الله" كبراً ..

تمتع :..... مج کے مبینوں میں پہلے مرہ کرنا بھر ای سال میں جج کا اِحرام یا ندھ کر حج کرنا۔

> تغییه..... لبیک بوری پژهنا. تبلیل:..... ۳ اله الا الله ۴ پژهنار

جمرات یا جمار: ...منیٰ میں تمن مقام ہیں جن پر لقرآدم ستون سبنے ہوئے ہیں، یہاں پر کنگریاں ماری جاتی ہیں۔ ان میں سے جو محید خیف کے قریب شرق کی طرف ہے اس کو''جمرۃ الله ولیٰ' کہتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ مُزمہ کی طرف بچ والے کو ''جمرۃ الوسطی''، اور اس کے بعد والے کو''جمرۃ الکبریٰ'' اور''جمرۃ العقبه" اور"جمرة الأخرى" كَمْتِ بين \_

ویل: ....طواف کے پہلے تین بھیروں میں اکڑ کر شانہ ہذاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ڈرا تیزی سے چلنا۔ رکی:....کنگریاں بھینکتا۔

زم زم نہے.... مجدحرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے جو اُب کنویں کی شکل میں ہے، جس کو حق تعالیٰ نے اپنی لڈرت سے اسپے ٹی مفترت اسامیل علیہ السام اور ان کی والدہ کے لئے جاری کیا تھا۔

ستعین .... معفا اور مروہ کے درمیان مخصوص طریق ہے ساہ چکرانگانہ۔

شوط نہ ایک جگر ہیں اللہ کے جاروں طرف لگانا۔ صفانہ میں اللہ کے قریب جنو کی طرف ایک چھوئی ی پہاڑی ہے جس سے معی شروع کی جاتی ہے۔

طواف: .... ہیت اللہ کے جاروں طرف ہرت چکر مخصوص طریق سے نگانا۔

عمرہ اللہ جسل یا میقات ہے احرام بالدھ کر ہیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی معی کرنا۔ عرفات یا عرف .... مکه کرند ہے تقریباً ۹ میل مشرق ک طرف ایک میدان ہے جہاں پر حاجی لوگ نویں وی الحجہ کو تھبرتے ہیں۔

قران: . . . ج اور مره دونوں کا إحرام ایک ساتھ بائدھ کر پہلے عرد کرن چھر ج کرنا۔

قارِن: ﴿ قَرَانَ كُرِثَ وَاللَّهِ

قرن: ﴿ ﴿ مَكَ مُرَّدِ ﷺ ﴿ مِهَا مِهِ مِهِ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِهَارٌ ﴾ ﴿ نجده يمن اورنجد حجاز اورنجد تهامه ہے آئے والوں کی میقات ہے۔ قصر: ﴿ مِنْ اللّٰهِ كُمْرُ وَانْ ﴾

محرم: ﴿ الرَّامُ بِالْمُدِيثُ وَاللَّهِ

مفرد: .... ج كرئے والا، جس نے مُیقات سے الکیلے ج كا احراس بمرها ہو۔

میقات : ، وہ مقام جہاں سے مکد مکرتمہ جانے والے کے لئے احرام باعد ہا واجب ہے۔

جمع صفیہ: مرابع کے قریب مکہ ترمہ سے تین منزل پر ایک مقام ہے، شام سے آنے والوں کی سیقات ہے۔ جنت الممغللی: مرکم ترمہ کا قبرستان۔ جہلی زخمت : عرفات میں ایک بہاڑ ہے۔ حجرِ اسؤو: سیاہ پھر، یہ جنت کا پھر ہے، جنت سے آنے کے وقت ؤودھ کی مائند سفید تھ، ٹیکن بی آدم کے شناموں نے اس کو سیاہ کردیا۔ یہ بیت اللہ کے مشر آل جنو کی کوشے میں قد آدم کے قریب اُو ٹیائی پر بیت اللہ کی دیوار میں گڑا ہوا ہے، اس کے جادوں طرف جو ندی کا صفہ کڑھا ہوا ہے۔

محرم: .... کد نمرتمد کے جوروں طرف تیجھ ذور تک زمین "محرم" کہلاتی ہے، اس کی صدور پرنشانات ملکے ہوئے ہیں، اس میں شکار کھینا، درخت کا ٹن، گھاس جانور کو چرانا حرام ہے۔

جِلْ : ... .. حرم کے جاروں طرف میقات تک جوز مین ہے اس کو''حل'' کہتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ چیزیں حال ہیں جوحرم کے اندر حرام تھیں۔

حلق: "سركے بال منڈانا۔

حطیم : ... بیت الله کی شال جاب بیت الله سے متصل قد آدم و بوار سے بجو حصر زمین کا گھرا ہوا ہے، اس کو الحطیم "اور " فظیرہ " بھی کہتے جی ۔ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو نبوت ملتے سے ذرا پہلے جب خالت کعبہ کوفریش نے تعمیر کرنا جا با

تو سب نے یہ اتفاق کیا کہ حلال کمائی کا مال اس میں ضرف کیا جائے ، کیکن سرمایہ کم تھا اس وجہ سے شال کی جانب اصل قدیم بیت اللہ میں سے تقریباً چھ گزشری جگہ چھوڑ دک ، اس چھٹی ہوئی جگہ کو ''حطیم'' کہتے ہیں۔ اصل''حطیم'' چھ گزشری کے قریب ہے ، اب مجھ احاط زائد بنا ہوا ہے۔

قرم:۔۔ احرام کی حالت میں بعضے ممنوع افعال کرنے ہے بکری وغیرہ و جسم کرنی واجب ہوتی ہے،اس کو''ؤم'' کہتے ہیں۔

خوالمحلیف : ... بیایک جگه کا نام ب مدید منوره سے تقریباً چیر کیل پر واقع ہے، مدید منوره کی خرف سے مکه کرنمه آئے والوں کے لئے میقات ہے، اے آج کل" برملی" کہتے ہیں۔

ذات عرق: … ایک مقام کا نام ہے جو آٹ کل ویران ہوگیاء مکہ کمز سہ سے تقریباً تمن روز کی مسافت پر ہے،عراق سے کہ کمز مہ آنے والوں کی میقات ہے۔

زُکنِ بیمانی: بیت اللہ کے جنوب مغربی کوشے کو کہتے ہیں، چونکہ میدیمن کی جانب ہے۔

مطاف:.... طواف کرنے کی جگہ جو بیت اللہ کے عارد لطرف ہے اور اس میں سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔

مقام ایرائیم: جنتی نیتر به معزت ایرائیم عاید السلام نے اس پر کنزے ہوکر بیت اللہ کو بنایا تا، مطاف کے مشرق کتارے ہمنیر اور زم زم کے درمیان ایک جالی دار تے میں رکھا ہوا ہے۔

ملتوم: جھر اسوہ اور بیت بنتا کے دروازے کے درمیان کی دیوار جس پر لیٹ کر ذیا ما نکنا مسفون ہے۔

مسجد فیف: - منی ک بری معجد کا نام ہے، جو منی ک ٹائی جانب میں بہاڑ ہے متعمل ہے۔

منجد نمره: عرفات كاكنار برايك مجدب

مدنی: ﴿ وَهَا مُلِيَّكُمْ فِي جُلُدُهُ مِنْ وَاسْ ہے مُعِدِ حُرَّمُ اور مَدَمَرَمَهُ ﴾ قَرِستان کے ورمیان ایک جُلا ہے جہاں آ عا مُکنی مَدَمَرَمِهُ مِینَ وَامْلُ وَوِ نَے کے وقت ستجب ہے۔

مز دلفہ: ، منی اور مرفات کے درمیان ایک میدان ہے جومنل سے تمین ممیل شرق کی حرف ہے۔

مسحسّسو : مع داغدے مداوا آیک میدان ہے جہال ہے گزرت اور نر نطق میں، اس شِد اسحاب فیل پر جھول نے بیت ابلد پر چڑھائی کی تھی عذاب از رہ اوا تھا۔ مروہ:.... بیت اللہ کے شرقی شال گوشے کے قریب ایک جھوٹی کا پہاڑی ہے جس پر سعی ختم ہوتی ہے۔

میلین اخصرین:... صفا اور مروہ کے درمیان مجدِ حرام کی دیوار میں دوسیز میل گئے ہوئے ہیں، جن کے درمیان سعی کرنے والے دوڑ کر جلتے ہیں۔

موقف: سفرنے کی جگہ جے کے افعال میں اس سے مراد میدان عرفات یا سرونف میں تھیرے کی جگہ ہوتی ہے۔

ميقانى: ...ميقات كاريخ والا

وقوف:.... کے معنی تھیرنا، اور اُحکام مج میں اس ہے مراد میدان عرفات یا مزدلفہ میں خاص دفت میں تھیرنا۔

ہدگ:۔ جو جانور حاجی حرم میں قربانی کرنے کو ساتھ لے جاتا ہے۔

بیوم عرف ۔ نویں ذوالحجہ جس روز نج ہوتا ہے اور حاجی لُوگ عرِفات میں وقوف کرتے ہیں۔

یکملم :... .. کد کرزمہ سے جنوب کی طرف دو منزل پر ایک پہاڑ ہے، اس کو آج کل "معدیہ" بھی کہتے ہیں، یہ یمن اور ہندوستان اور یاکستان سے آنے والوں کی میقات ہے۔

جج كب فرض هوا؟

علامہ مین نے فرضیت جج کے سلسلے میں ہے۔ ہ سے شارہ تک متقرق اقوال ذکر کئے ہیں۔

علامہ شامیؓ نے فرمایا کہ جی <u>۹</u>ھ کو فرض ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بیارہ کو فرمایا۔

مج کس پر فرض ہے؟

عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور بیاس پر فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو، لینی جس کے پاس سفر کا خرج بھی ہو اور فیر صاضری میں اہل و عمیال کا خرج بھی ہو۔ جو محف طاقت نہیں رکھتا اس ہر جج فرض نہیں، اور جو شخص ایک مرتبہ جج کرنا فرض نہیں۔

عديث شريف بين آنا ہے كه:

"عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: خطبنا رمسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها التناس! قند فنرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قائها شَلْنَا، فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم .... النج." (حَكُوة من ٢٣١)

ترجمد: "الك مرتبة الخضرت صلى الله طليه وسلم في ج بيت الله ك فرضيت كا مسئله بيان فرمايا، و حضرت اقرع بين حالبي رضى الله عنه في عرض كيا: يا رسول الله التي عرض الله عليه وسلم خاموش هم يا بر سال؟ آپ صلى الله عليه وسلم خاموش و بيان تك كه جب اس في بين مرتبه سوال و برايا تو آپ صلى الله عليه وسلم في ناراضكى كا اظهار فرمايا اور ارشاو فرمايا كذا اگر بين به كهه ويتا وجوانا، تم بجراس كوند كر كية - بجرفرمايا كذا صرف بوجوانا، تم بجراس كوند كر كية - بجرفرمايا كذا صرف الك بى مرتبه فرض حوبانا، تم بجراس كوند كر كية - بجرفرمايا كذا صرف الك بى مرتبه فرض حوبانا، تم بجراس كوند كر كية - بجرفرمايا كدا صرف الك بى مرتبه فرض حوبانا، تم بجراس كوند كر كية - بجرفرمايا كدا صرف الك بى مرتبه فرض حوبانا، تم بحراس كوند كر كية - بجرفرمايا كدا صرف

هج ك تتمين:

هج کی تمن قشیں ہیں:

السرعي قران، السرح تمتع، السرح إفراد.

#### ان... جج قران:

مج قران ہیا ہے کہ میقات سے گزارت وقت نئے اور مرو کا احرام اکتھا با تدھا جائے ، پہنے عمرو کے العالی اوا کئے جا کیں ، پھر مج کے اوکان اوا کئے جا کمی ، اور • ارزوالحچ کو زمی اور قربانی کے بعد دونوں کا اِحرام استھا کھورا جائے۔

### النساجج تمتع

متع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میقات سے پہلے (بلکہ جہاز پر سوار ہوئے سے پہلے) صرف عم سے کا اجرام باتد ہدلیں: مکہ تکرمہ پہنچ کر عرو کے درکان ادا کرکے احرام تھول ویں، اب سپ پر اجرام کی کوئی پائندی نہیں۔ ۸مزد داخبہ کو من جائے ہے پہلے جج کا احرام باتد ہدلی اور عرفات و مزوخہ سے وائیں آکر مارز والحج کو پہلے بڑے شیطان کی زی کریں، پھر قربانی کریں، مجربال معاف کروا کے إحرام کھول دیں۔

٣:...خج إفراد

ع إفرادي ب كرميقات ساعرف في كاحرام بالدها

۱۱ جائے اور مارہ والحجہ کو زمی کے بعد إحرام کھولا جائے، اس میں قرمانی واجب نہیں۔

نی واجب نہیں۔ بہلی صورت افضل ہے اور دُوسری صورت اُسہل ہے، اور دومری صورت، تیسری صورت ے افضل بھی ہے اور اسبل بھی۔

## حج وعمرے کا طریقہ

#### خصوصی آواب:

ا: مسفر ہے کہنے تنا ہے جانے والے کو اپنی نہیں خالف القد تعالیٰ کی رضا اور آخرے کے تواب کی کریٹن جا ہے۔

۴۔ اپنے ٹیلوٹ بڑے تمام گناہوں سے کپی کی قویہ رازیہ۔

۳۰: سکسی کا مال یا برنی حق اینے اوسہ دو تو اسے او کرویا مائے ، یا معالف کرایا جائے۔

سمن منظم شدہ نمازی یا روزے اگرات میں کہ سفرے کہا ہے۔ مہید بورے اوانسیں ہو تکتے یا لوگوں کے حقوق سے میں کہ سروست ان کی معانی یا علی فی ممکن نہیں ، تو ان کی اوا کی کا پہنتہ عزم کریں ، بلکہ وا کرنا شروع کرویں اور جو باقی رہیں ، ان کے نئے وصیت مکھ کرائے کی عزمیٰ یا دوست کو فاسدوار بنا کمیں۔ مسئد: ... اگر متروض آدمی کے پاس بقدر ادا مال یا جائبداد نبیں ہے تو اسے ترض خواہ کی اجازت کے بغیر ج کو جانا جائز نبیل اور اگر قرضہ سے زائد مال نہ ہو تو بہتر ہے کہ پہنے قرضہ اداکرے، تاہم اگر ج کربیا تو جی ادا ہوجائے گا۔

مسئد، مستعدد آرخے جن کا لین وین عموماً جلتا رہتا ہے، ان کی دجہ ہے جج کو مؤخر تبین کیا جائے گا۔

۵:... جج کے لئے حلال مال حاصل کرنا جاہئے، ناجائز کمالُ ہے جج کیا تو ثواب تہیں ماتا، گوفرض ادا ہوجاتا ہے۔ ۲: ...والدین کو خدمت کی ضرورت ہوتو ان کی اجازت کے بغیر جج کو جانا مکروہ ہے۔

کنسسجانے سے بہلے ج کے مسائل سیکھنا واجب ہے،
کسی معتبر عالم سے معلوم کریں، یا کوئی معتبر کتاب بار بار
بڑھیں، جو بات مجھ میں ندآئے، کسی عالم سے مجھ لیں۔
۸۔ گھر سے نظلے وقت دو رکعت نقل نماز پڑھیں (اگر
وقت مروہ ندہو)، سلم کے بعد آیة الکری اور سورۂ قرایش پڑھ
کرجن تعالی سے اعانت اور سفر کی مہولت کی دعا مائیس، حسب
توفیق مجھ صدقہ خیرات کرتے ہوئی فوثی ابنسم اللہ تباو خلف غلی

الله وَلا حَوْلُ وَلا فُوهُ الله بِاللهُ." پِرْسِطَ : و ـــــُ اس مبارک سفر کا آغاز کریں، سفر کے دوران ناجائز اور لغو بائیں سے پہیز رکھیں، جتنا ہوسکے ذکر اللہ میں گئے رہیں۔

## حج وعمره کی ابتدا:

نماز کی اہتدا جس طرح تھمیرتح میں ہے ہوتی ہے، ایسے ہی جج یا عمرو کی اہتداد حمام ہے ہوتی ہے۔

#### إحرام بإندھنے كا طريقہ:

بہتر ہے کہ پہنے آپ جامت بنوالیں، نافن تر شوا کیں،
بغل وغیرہ کے بالوں کی مفائی کرے شل کرئیں، یا سرف دضوی کے کہاں، سلے ہوئے کیڑے جسم سے اتارکر دو پاک صاف چادری لے کر ایک کا تبیند بنا کی اور دوسری او پر اور حالی، ممنوع یا سورج کے طلوع، غروب یا زوال کا دفت نہ ہوتو سر ذھا تک کر دو رکعت نقل اوا کریں، سلام پھیرتے ہی سر نظا کرئیں، ول سے ممرہ کے احرام کی نیت کریں اور زبالنا سے بحق کی سر نظا کرئیں، ول سے ممرہ کے احرام کی نیت کریں اور زبالنا سے بحق کی سرنظ کر دننا کے لئے ممرہ کی احرام با ندھتا ہوں، تو اس کو میر سے لئے آسان

فرما ، سی طریقے پر واکر نے کی تو نیق دے اور ایج فعل سے قبول فرما۔''

آلمبید:.... پھر ذرا بلند آواز سے تین بار کبید کے بید کلمات کہیں:

"لَيُنَكُ السَّلْهُمَ لِيُنِكَ. لِبُيْكَ لا شَوِيَكَ لَكَ لَيْبَكَ. إِنَّ السَحْمَدُ وَالبَعْمَةُ لَكَ وَالْمُنْكَ لا غُرِيْكِ لَكَ."

نیت کرنے کے بعد یہ تمہید پکارنا شروری ہے، ورنداخرام شروع نہ ہوگا۔ اب آپ اٹھتے بیٹھتے ،میں ملاقات کے وقت اور نماز کے بعد یہ کلمات خوب ذوق وشوق کے ساتھ پکارتے رہنے ،اس ب آپ ''محرم'' بن گئے ہیں۔

احرام کی پابندیاں:

ا - اب آپ ٔ مرتد، پاجامه وغیرد (سما جوالبوس) نبیل چکن <u>نکت</u>ه

اسراور چیره نین ژها کک کے۔

۳: ﴿ وَمِنْائِنِهِ ، بَرَائِينِ أُورِ امِيا جِوَانْبِينِ بِمِن يَكِيِّهِ ، حِس

سے پاؤن کے درمیان کی انجری بوئی بڈی میپ جائے۔ سن سن سنوشیونیس اگائے۔

۵: ۔ . وی کے ساتھ ہے تجانی کی یا جذبات کو اُجمار نے والی کو کی بات نبیس کر سکتے ۔

۱۱ - کسی جانور کا شکاریز کیٹرے مکوڑے، بکسانے جسم کی جوؤل کوئیمی نہیں ماریکتے ہے

21 مرُّمانُی چُھُڑا اور دیگر فسق و فجور بھالت احرام پہلے ہے بھی زیاد و منع در فقیج ہوجاتے ہیں۔

مسئلہ: ان اگر عورت حالت جیش جی ہوتو عسل یا وضو کرکے احرام باندھ کر مرہ یا ج کی نمیت کرے اور تلبیہ پڑھ لے، ووگائہ علی ندیز تھے۔

مسکلہ: ۱۹ جب تک اس حالت میں ہے طواف دور سعی نبیس کرے گی۔

مسئلہ:۳۰: عورت احرام میں بھی بدستور سلے ہوئے گیڑے ہی پہنے رہے گی اور سرکو بھی تردیجے گ ۔ مسئلہ: ۴۲: سعورت احرام میں چیرہ کھل رکھے گی، گڑ امنی مرد کے سامنے نتاب س طرح سے ڈالے جو جیرہ کو نہ گئے 14

پائے یا عکھے وغیرہ کی آ ژکر لے۔

مسکلہ: ۵:.... وہ دستانے، جراب اور بند جوتا پہن سکتی ہے۔

مسئلہ: ۲:..... وہ تبیبہ (بینی لبیک) بلند آواز سے نہیں پکارے گی، بلکہ آہتہ کیے گی۔

مكه معظمه بين داخله:

سفر کی منزلیں سلے ہوجانے کے بعد مکد معظمہ میں واعلہ کی جب سعاوت نصیب ہوتو ذوق و شوق اور اوب و احترام کی کیفیت اپنے اندر پورک طرح سے پیدا کرکے دعا مانگیں:

منٹون اپنے اللہ! اپنے اس مبارک شہر میں مجھے اطلینان وسکون سے رہنا نصیب فرما اور یہاں کے مقوق و آ داب پورے کرنے کی توقیق نصیب فرما۔'' مشہر میں واقل ہو کر پہلے سامان و غیرو کا انتظام کریں، تا کہ مشہر میں واقل ہو کر پہلے سامان و غیرو کا انتظام کریں، تا کہ ول میں الجھاؤندرہے، بھروضو کرتے کہید پکارتے ہوئے مجدحرام میں حاصری ویں۔ خشوش، خضوش، تواضع اور عاجزی کے ساتھ بین حاصری نے ساتھ بین اللہ شریف کی عظمت اور جایل کا دھیان رکھتے ہوئے: بیت اللہ شریف کی عظمت اور جایل کا دھیان رکھتے ہوئے:

"بِسَبِ اللهُ والصّلوةُ والسُّلامُ عَلَى وسُولُ اللهُ." - كِها راوايال بإكال منجد حرام ك الدر ركيس اوريه وها يُستِل

"اللَّهُمَّةُ اغْفَرُ فَى ذَنُومِى وَافْتَحَ لَى أَبُوالَ وَحَسِبَكَ"

وَرَا آكَ قِبْلُ كَرْ جَبِ بِهِ اللّهَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَاللهُ عُمِرا " كَهِدَ مَ بِاللّهِ اللهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللهُ اللّهِ اللهُ وَاللهُ اللّهِ اللهُ وَمَنْكُ اللّهِ اللهُ وَمَنْكُ اللّهِ اللهُ وَمَنْكُ اللّهِ اللهُ وَمَنْكُ اللّهِ اللهُ فَا اللّهُ وَمَنْكُ اللّهِ اللهُ فَا اللّهِ وَمَنْكُ اللّهِ اللهُ وَمَنْكُ هَذَا اللّهُ وَمَنْكُ اللّهُ وَمَنْكُ هَذَا اللّهُ وَمَنْكُ اللّهُ وَمَنْكُ هَذَا اللّهُ وَمَنْكُ وَلَمُ اللّهُ وَمَنْكُ اللّهُ وَمَنْكُ هَذَا اللّهُ وَمَنْكُ اللّهُ وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْكُ اللّهُ وَمَنْ مَا وَمَنْكُ اللّهُ وَمَنْكُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْكُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْكُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْكُ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْكُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْكُ وَمِنْ اللّهُ وَمَنْكُ اللّهُ وَمَنْ وَمُوالِقُولُ وَمُوالِقُ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمُنْ واللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ واللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ واللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ واللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ واللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ واللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ واللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُواللّهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُ

طواف كاطريقها

اس طوف کے بعد آپ چوکی تمرہ کی سی بھی کریں گے۔ ہندا ''اضطباع'' کریس، لیعنی احرام کی جودر دائیں ہازو کے لیے سے نگال کر یا ٹیں موفر ہے پرڈال لیس اور تجراسور کی طرف مطر کرے لیوں کھڑے ہوجا کیں کہ چورا تجراسور آپ کی والکیں جانب رہے۔

### طواف کی نبیت:

اب آپ طواف کی نیت کریں اور یول کہیں:
''اے اللہ! میں جیری رضا کے لئے تیرے
مقدس گھر کے سات چکر طواف کی نیت کرتا ہوں،
اس کومیرے لئے آسان فر ما، قبول فرما۔''
ف: … یہ نیت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر طواف
تہ ہوگا۔۔

نیت کے بعد ذرا وائی جانب ہوجائیں کے بید اور مندمجرِ
اسود کے بالکل سیدھ میں ہوجائے، اب نماز کی طرح دونوں
ہاتھ کانوں تک اٹھاکر "بشہ اللہ اللہ الخیر و بلہ المحملہ "میں اور
ہاتھ گراویں، پھر اشلام کریں، یعنی جر اسود کو بوسہ ویں یا ہاتھ
لگاکر چوم لیں، اگر جوم کی وجہ سے مشکل ہوتو و بیں گڑے
گھڑے دونوں ہتھیلیاں جر اسود کی طرف کرتے یہ خیال کریں
کھڑے دونوں ہتھیلیاں جر اسود کی طرف کرتے یہ خیال کریں
کھڑے دونوں ہتھیلیاں جر اسود کی طرف کرتے میہ خیال کریں
کھڑے دونوں ہتھیلیاں جر اسود کی طرف کرتے میہ خیال کریں
افست فیاد ایک میں اور این طرح کھڑے کھڑے دائیں
جانب کو یوں گھویس کہ بیت اللہ شریف یا کھی کندھے کے برابر

ہوجائے اور طواف شروع کردیں، بت اللہ کے گرد ای طرح چکر لگائیں کہ بایاں ہاتھ ہیت اللہ کی طرف رہے اور تمی موقع پر سین اور بین بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ حطیم کے باہر سے اورا چکر کاٹ کر دوبارہ جب ججرا اسود کے سامنے آئیں ( آپ کے دائیں طرف مطاف کے افتیّام پر ایک سنز بق ہے جوجمر اسود کی بالکل سیدھ بھی ہے، اس ہے آپ تجراسود کا تعین کر کیتے ہیں کیونکہ طواف کے دوران ہیت اللہ شریف کی طرف دیکھنا مکروہ ہے ) و یہلے کی طرح اعلام کرتے دومرا چکوشروع کریں، اس طرح سات چكر نگائي عي تو طواف كمل بوي، اور ساتوان چكر اعتام کرے ختم کریں۔ یوں سات چکروں میں اشام کاعمل ہٹھ مرتبہ ہوج کے گا۔ مگر پہلی اور آخری مرت بیمل سنت مؤکدہ ہے، اور درمیان کے چکرول میں اتنی زیادہ تا کمیر نبیں ہے۔

مشکلہ:ال معطیاح (طواف میں دایاں کندھا جاگا رکھنہ) کاعمل صرف مردوں کے لیتے سنت ہے۔

مسكله: ٣٠٠٠٠ ال طواف ٤ يبلي تين چكرون مين

صرف مردوں کے لئے رل کرنا بھی سنت ہے، یعنی وہ قدموں کو قریب قریب رکھتے ہوئے پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاکر قدرے تیزی کے ساتھ جلیں، باتی چار چکروں میں عام رفقار ہے چلیں گے، پہلے تین چکروں میں اگر بھول گیا تو بعد والے چکروں میں اس کی قضائبیں کرسکنا۔

مسكنه: ١٨: ..... حيض كي حالت مين طواف منع ہے۔

طواف پیس دُ عا:

طواف کے دوران ذکر اللہ یا دعا ہیں مشخل رہنا الفل ہے،
عمراس کے لئے کوئی دعا یا ذکر مخصوص تبین ہے، سوائے رکن بھائی
اور ججر اسود کے درمیان کے کہ اس کے درمیان "رَبَّت ابتا بھی
اللہ فی خسنة وَفِی الاجراءِ حسنة وَقِقا عَدَابَ النَّارِ" اور بچھ نہ
ہوتو "منہ حسنة الله و المحمد بله والا الله الله الله والله المحتور " سی
برصحے رہے ، مر آ واز بلند ند ہو، بچھ بھی نہ بڑھنا اور جیپ رہنا
بھی جائز ہے، اور اپنی ، درکی زبان میں بھی دعا ما تک سکتے ہیں۔
وعا کے لئے عام اصول یہ ہے کہ جس دعا میں زیادہ جی کے اور

یبال پر قرآن و حدیث کی تپھیئنسر رہ کی لکھی جائی میں، جنھیں یاد کرنا بھی آسان ہے، نچر بھی جس میں بی سگے وی پیھیں:

الله الآلا الله الآلا الله المنافقة التي تُحلُّكُ من الطَّاليسِ "

"وينَّكَ النَّمَا في الثُّلْبَا حسنة وَفي ألاحرة خسنة وَقَالًا
 عَذَابُ النَّاوِرِ "

٣٠ - "رَبْنَا اغْفَرُ لَيْ وَلِوَالْدَيْ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَغُوْمُ الْحَسَابِ."

٣٠ - "اولبّ الْحَهِزُ وَالْرَحِمِ وَالْتُ خَيْرُ الرَّاحِمَانِ."

د: "يَاخَيُّ يَا فَيُوهُ بِرَحْمَتِكِ السَّغَيْثُ "

٣٠ - "اللَّهُمُّ عَشْنِي برنجمتك وجَلِّنِي عدايك "

. ٤٠٠ "أَلَّذُهُمَّ اللَّي الْمُثَلُّكَ وَصَاكَ وَالْحَنَّةُ وَاغُولُا لِكَ مِنْ سَخَطَكَ وَالنَّذِي"

٨. "اللَّهُمْ إِنَّى السَّلَّمَاكَ الْغَفُو وَالْعَافِيةِ فِي الذَّلِيا وَآلا حَرِقَ "

٩٠٠ " قالنَّهُمْ النَّيُ السَّلَكِ الْهُدى وَالنَّقِي وَالْعَقَافِ وَالْعَلَى "

١١٠ - "اللَّهُمَ الَّتِي اشْتِلُكَ الرَّاحِهُ عَنْدُ الْمُوتَ وَالْعَفُو

عند الحساب ال

#### د وگانهُ طواف:

طواف کے قتم پر دو رکعت نماز پڑھنا واجب موتا ہے، افضل یہ ہے کہ یہ نماز مقام براہیم کے بیچھے اداکی جائے، بہوم کی وجہ سے قریب جگہ ندل سکے، تو اس کے دائمیں ہائمیں یا دور فاصلے پر، بلکہ جہال بھی جگہ طے پڑھ لے، اور فارغ : وگر خوب توجہاور عاجزی کے ساتھ وعا کرے، یہ دوگاند نماز طواف کے بعد فوراً اداکر لی جائے۔

مسئلہ: انسانہ یودوگاتہ ہا عذر دیر کرکے پڑھنا تکروہ ہے۔ مسئلہ: ۱۳: سیکنی عواف کرنے کے بعد سب کے دوگانے جمع کرکے پڑھنا تکروہ ہے، البتہ اگر دنت تکروہ ہوتو کئی طواف لگا تار کرلے اور تکردہ وقت نکل جانے کے بعد ہر طواف کا الگ انگ دوگائے ادا کرے۔

مسئلہ اسل سیارت طواف میں طہارت ضروری ہے، اگر جار چکروں کے بعد وضو نوٹ گیا تو وضو کرکے باتی طواف بورا کرسکتا ہے، اور اگر اس سے پہنے نوٹا ہے تو شروع سے طواف کرنا افضل ہے۔ مسئلہ: سی درمیان المبا وقفہ اور فاصلہ کرنا کروہ ہے۔ ملتزم:

مقام اہرا ہیم پر طواف کے دوگانہ اور دعا ہے فارنخ ہوکر مکتزم پر آ ہے، تیجر اسود اور کعبہ شریف کے درواز و کے ورمیان ڈھائی گڑ کے قریب دیوار کے حصہ کو ملتزم کہتے ہیں، یہ وعا ک تبولیت کا خاص مقام ہے، آپ صلی القد ملیہ وسلم اس ہے یوں لیٹ جاتے تھے جیسے بچہ مال کے مید سے اینیا ہے، آپ بھی لیٹ جائے بہمی دایان اور بھی بایان رخسار دیوار برر کھ کر خوب رورو كرة عا بيجة واور إس تصور اور يقين ك ساته والنكن كدرت كريم کے آستانہ ہر چوکھٹ ہے لگا کھڑا ہوں، وہ میرا حال دکھے رہا ے، میری آہ و زاری من رہا ہے، اس موقع پرجہنم سے نجات اور جنت میں بے حساب واضلہ کی دعا ضرور سیجئے ، اور بھی جو ول میں آئے مالکتے اور جس زبان میں جات مالکتے، اینے لئے، اینے دالدین کے لئے ،اعز ہ و ،حباب کے لئے ،آپ صلی اللہ علیہ وَسلم کی موری امت کے لئے ما تگئے، دنیا و آخرت کی ہر نشر درت اور برنعمت مانتگئے۔

زمزم:

ملتزم پر دُعا کے بعد زمزم پر آ ہے ، قبلہ رو کھڑے ہوکر لیم اللّٰہ پڑھ کر تین سائس میں خوب زمزم چیجے ، اور الحمد للّٰہ کہہ کر ہیہ دُعا یا <u>نگتے</u>۔

> "اللَّهُمُ إِنَّى أَسُسَلُكَ عِلْمَا نَّافِعًا وَرِرُقًا وُاسعًا وَشِفَاءُ مِّنَ كُلِّ دَاْءٍ."

> > صفا دمروه کی سعی:

طواف کے بعد عمرہ کا دوسرا کام سعی ہے، جو صفا و مردہ کے درمیان ہوتی ہے، اب آپ ایک بار پھر حجر اسود کا اسلام کریں گے، چومناممئن نہ ہوتو حجر اسود کی طرف ہتھیایاں کرکے ہی چوم اس ادر برآ مدہ کے بچوں بڑ چل کر صفا پہازی تک پینی جا کمی اور ایک جگہ برقبلہ رخ کھڑ ہے ہوں کہ بہت اللہ شریف نظر آ سکے ، اور یوں نہ بہت اللہ شریف نظر آ سکے ، اور یوں نہت کریں:

'' اے اللہ! میں تیری رضا کے لئے صفاہ مروہ کے درمیان سعی کے سات چکروں کی نیت کرتا ہوں،میرے لئے آسان فرما، قبول فرما۔''

> "رُبِّ اغْتَفَرُ وَارُحِمُ وَسَجَسَاوِزُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنْكُ أَنْتَ الاعزُّ الاكْرُمُ."

تھوڑی دور چل کر آپ کو دائیں ہائیں دیوار کے ساتھ سنر ستون نظر آئیں گے، یہال سے ذرا دوڑتے ہوئے چلئے، آگ چند قدم پر بھرایسے ہی سنرستون آئیں گے، وہال بیٹنج کرید دوڑ ہا ختم کر دیں (ید دوڑ ہا صرف مردوں کے لئے ہے)۔ مردو پر بیٹنج کر قبلہ رو ہوکر دعا ، تکمین، یہ سی کا ایک بھیرا ہوگیا ہے، ادر صفا پر پہنچیں سے قر دومرا بھیرا شم ہوگا، اس طریقہ سے ساتواں چکر مروہ پرختم ہوگا، ہر رفعہ کی طرح اب بھی ہتھ اٹھا کر دن ہو گئے۔ لیجئے آپ کی سعی مکس ہوگئ، مسجد حرام میں دو رکعت علی نماز (شکراند) ادا کریں جو کہ مستحب ہے، اس کے بعد مرک یال منذ دادیں یاکٹو دیں، بس عمرہ کمل ہوگیا دراح ام فتم۔

مسکلہ: ۱۱ سال مدود حرم کے اندر کٹانا ضروری ہے، حدود حرم سے باہر کٹائے تو ام ویٹا پڑے کا۔

مسکلہ: ۱۳: ۱۰۰۰ طواف کے نورا ابعد سعی کرنا سنت ہے، شروری نہیں، تھکان یا کس شرورت ک وجہ سے کچھ واقد کر ہے تو مضا کھٹائیں۔

مستند بعن است الکاتار میں کے سامت بیکر بدرے کرنا سنت ہے، اگر کسی نے متفرق طور پر دو نیمن مشطوں میں سعی تکمل کی تو جائز ہے، تئر بلاعذر ایما کرنا سنت کے خلاف ہے۔

مسئلہ بہما: مسلی باوضو کرنا مستب ہے، وضو ٹوٹ جانے پرائل طرح بوری کرلے تو بھی جائز ہے۔

#### مج ہے پہلے:

ماشاء الله! آب عمره سے فارغ موسطے میں، فج کا احرام باندھنے تک مکم معتقم میں رہتے ہوئے ایک ایک من کوننیمت حانے ، نفنول اور بے مقصد کاموں میں برگز اینا وقت ضائع نہ سیجیے، جہاں تک ہو سکے معبر حرام ہی میں وقت گز ارہے ، عمر بحر يل بدمعادت دمعلوم فحريمي ميسرآئ كدندآئ كرت ے طواف سیجے ،نقل نمازیں پڑھئے، نضا نمازوں کے لئے بھی اس سے بہتر فرصت کب ل عتی ہے؟ ذکر و تلاوت بھی خوب تھیجے، یا پھر بینچے بینچےعظمت ومحیت کے ساتھ بیت اللہ شریف عی کو بار بار و کھتے رہے کہ ریمی عیادت ہے۔ کی بان! رب العالمین کی تجلیات کا یمی وہ مرکز ہے جہاں اللہ تعالی کے برگزید و تى اور رسول اور ان سب كے سروار خاتم الانبياء والرعبين حضرت محمد رسول القد صلى الله عليه وسلم حاضري دييتة ادر اس كا طواف ترتے رہے، اور خدا جانے کتنے اولیاء اللہ اور مقبولین یارگاہ قدس بہاں آتے اور موجود رہے ہیں، قیامت تیب کے لئے تمام خدا پرستول اور موحدول کی ارواح کا جاذب و مغناطیس اذران کی عبادتوں کا قبلہ کی ہے۔

## مج کے اعمال

اجازت ہوتو آکر ان میں شامل میں بھی ہوجاؤں؟ سا ہے کل تیرے در پر بھوم عاشقاں ہوگا!

#### فج كاإحرام:

قی کا یہ احرام آپ ۸رزوالحجہ سے پہلے بھی باندھ کھتے میں، گرسہولت ای میں ہے کہ آشویں کی میج کو باندھیں۔ اپ مکان سے مختل یا وضو کرکے دو چادریں پہن کر حرم پاک میں آجائے، قدکورہ طرابقہ کے مطابق پہلے احرام کا ووگا نہ سرچھپا کر پڑھئے، پھر ملام پھیرتے ہی سرے جادر اُتارکر سرنگا کر کے حج کے احرام کی نیٹ کریں:

"لَيْكَ اللَّهُمَّ لَبُيْكَ لَيْكَ لَا شَرِيْكَ

لَكَ لَيُنكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالبَعْمَةَ لَكَ وَالْمُلَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ. "

اس کے بعد جود عاجا ہیں ہاتگیں، گرخسوسا یہ دعا ضرور ہاتگیں:

"اے اللہ اللہ جیرے علم کی تعیل میں، کش جیری رضا کے لئے اپنا المک، گھریار، اہل و عمال جیری رضا کے لئے اپنا المک، گھریار، اہل و عمال جیری رضا ہے جے کا احرام ہائد ہا ہے، اس کو مجے طریقہ سے ادا کرنے کی این خاص تو نیق اور اسے تبول اپنی خاص تو نیق اور ادو تعیب فرما اور اسے تبول فرما، جج کی خصوصی برکات اور انوار سے مالا مال فرما، جس تیری رضا اور جنت کا سوال کرتا ہوں، فرما، جس تیری بناو جاہتا ہوں، تیری تاراضی اور دوز خ سے تیری بناو جاہتا ہوں، میری تمام خطائ کو سعاف فرما کر دیا و آخرت کی میری تمام خطائ فیص فرما، ا

اب آپ کا جی کا احرام شروع ہوگیا ہے، اور وہ تمام پاہندیاں آپ پر پھر لگ گی ہیں، جوعمرہ کے احرام میں پہلے وکر کی جا چکی ہیں، اب آپ چلتے بھرتے، اٹھتے بیٹے، ذوق وشوق اور اللہ پاک کی عظمت ومحبت کا دھیان رکھتے ہوئے کثرت سے تمبیہ پکارتے رہیں گے۔

# حج کے پانچ ون

يهلاون

۸رز والحجیکو دو پہر تک مٹل میں پہنچنا ہے اور ظہر ہے لے کر ۹رز والحجہ کی منبح تک پانچ نمازیں منی میں پڑھنا اور رات کو سپیں قیام کرنا سنت ہے۔ اپنے اوقات نماز باجماعت، ذکر، تلاوت اور تلبیہ وغیرہ میں مشغول رکھیں۔

#### دوسرا دن:

یہ مرتاریخ عرف کا دن ہے، آج فج کا سب سے بڑا رکن ادا کرنا ہے، جس کے بغیر فج نہیں ہوتا، طلوع آفآب کے بعد منی ادا کرنا ہے، جس کے بغیر فج نہیں ہوتا، طلوع آفآب کے بعد منی سے عرفات کو روا گئی ہوگی، اس تصور کے ساتھ کہ میرا مولا وہاں باد ہا ہے، نظاط اور خوش دلی کے ساتھ ذکر، وعا اور تبیہ میں مصروف وہاں بیچ جائے ، زوال کا وقت ہوجائے تو مستحب ہے مصروف وہاں بیچ جائے ، زوال کا وقت ہوجائے تو مستحب ہے کے مسل کرلیں ورنہ وضو ہی کانی ہے، بہتر ہے کہ ظہری نماز ظہر

کے وفت میں اور کیم عصر کی تماز عصر کے وقت میں اپنے نیمہ بن میں باجہ عت ادا کرلیں۔ زوال کے بعد ہے مروب منوآب تک پورے میدان عرفات میں کئی جگہ میں افوف کر <u>مکتے</u> ہیں، عرفات کے مدیند تھنے سارے مج کا نچوز جس، ان کا ایک لجہ بھی غفست میں ضا کع ند ہوا اقتش اور اعلیٰ تو یا ہے کہ قبلہ رُخ کھڑے ہوکر وقوف کرے وتھک دیئے تو بچھ دیرے لئے بیٹھ كر كيم كعثرا بوجائ، ورے خشوع، نمنوع اور عاجزي ك ساتھو ذکر اللہ، تلاوت، ورود شریف دور استغفار میں مشغول رے، وقتہ وقتہ کے بعد تنبیہ بھی بکارہ رے، دینی اور دیوی مقاصد ونی اور آخرت کی جرضرورت اور نفت کی اینے لئے ، اپنے متعلقین واحباب کے لئے ، تمام امت مسمہ کے ہے خوب رو رو کر دعا تمیں ہانگیآ رہے، وعا کی قبولیت کا یہ بہت ہی فیکنی اور غاص موقع ہےاور قسمت سے بی نصیب ہو<del>ہ</del> ہے۔

## وقوف کی دعا کمیں:

اس موقع پر دعا کی طرح ہاتھ اٹھانا سنت ہے، تھک جائے تو کچھ وہر کے لئے ہاتھ چھوڑ دے اور پھر اٹھا لے۔ ایک روایت ہیں ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مہارک اٹھا کر تین یار "اللہ اکبر ونتدالحمد" کہا چربید عابر ہی:

"لا السنة إلَّا اللهُ وَحُدَةُ لا شَوِيْكَ لَمَهُ لَهُ اللهُ وَحُدَةً لا شَوِيْكَ لَمَهُ لَمُهُ اللهُ اللهُ وَ السَّمَلِكُ وَلَمَهُ السَّحَمَّةُ اللَّهُمُ اللهِ بَنِي بِاللَّهُ اللهِ وَقَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَا وَنَقِينَ بِاللَّقُونَى وَاعْتَقِرُ لِنَى فِي الاَحْرَةِ وَالْاَوْلَى." پُر القِر وَانَى خَمَاتَ اور وَانَ وَعَا يَرْهِي، اور پُر الفِر وَانَ وَعَا يَرْهِي، اور پُر الفِر وَانَى وَعَا يَرْهِي، اور پُر الفِر وَانَى فَا يَرْهِي، اور پُر الفِر وَانَى وَا يَرْهِي، اور بُهُم الفِر وَانَى وَانَى وَاللهُ اللهُ الله

پیرے سے ہاتھ چورے رہے اور مامری بار ہاتھ اتھا مر پیر وہی محمات اور دعا پڑھی۔ ایک اور درہ میر ہے میں رہ کی حسید ان عوق کے دورہ میالیں

ایک اور عدیث میں ہے کہ جومسعمان عرفہ کے دن میدان عرفات میں زوال کے بعد قبلہ روہوکر:

"لَا بِالْسَنَةَ اِلَّا اللَّهُ وَخَذَهُ لَا شَرِيْكُ لَـهُ لَـهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَـهُ لَـهُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّذِاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّذِاللَّهُ اللْمُواللَّا اللَّهُ اللْمُواللِمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللِّهُ الللْمُواللَّا الللْمُواللَّذِاللَّذِا الللْ

"اللَّهُوَّ صِلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدِ وَعَلَى الْ مُحَمَّدِ اللَّهُوَّ صِلَّ عَلَى الْمُحَمَّدِ وَعَلَى الْ الْوَاهِيُّمِ الْحَمَّدِ الْحَمَّدِ الْحَمَّدِ الْحَمَّدِ الْحَمَّةِ الْحَمَّةِ الْحَمَّةِ الْحَمَّةِ الْحَمَّةِ اللَّهُ تَعَلَى الْمُحْمَّةِ الْحَمَّةِ اللَّهُ تَعْلَى الْحَمَّةِ اللَّهُ عَلَيْنَا مَعْهُمُ " (١٠٠ مرشِ) لِرُحْمِةً اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَامِلُهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ الْكُولِ اللَّهُ الْعَلِيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْمُ اللْعُلِي الْعِلِي اللْعُلِي الْعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولِ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِي اللِمِنْ اللِمُعِلِمُ اللَّهُ الْمُعِلِمُ ا

اور" حزب الاعظم "مين سوم كلمه يعني:

"شَبِّحَانَ اللهُ وَالْحَمَدُ للهِ وِلَا اللهَ اللَّا اللهُ وَاللَّهُ أَكْثِرُ." (١٠٠ مرتب)

اور استَعْقَار: "فَسَنْغُفُو اللَّهُ اللَّهُ

الْفَيُّوْمُ وَاتَّوْبُ إِلَيْهِ." (١٠٠مرتبه)

بھی منقول ہے۔

اگر آسانی ہے ہو تکے تو کچھ وفت کے سے جیل رحمت

کے دائمن میں بھی چلے جائے ، جہاں آنخضرے صلی اللہ ملایہ وسلم نے جیتہ الوداع میں تیم فرمایا تھا، اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا تھا، یہاں بھی خوب ول کھول کر اینے رہے کریم سے دعا کیں مانگلئے ، گر چونکہ از دحام کی وجہ ہے چھٹر جانے اور تھک جانے کا خوف ہوتا ہے، اس لئے خواد کواہ ایک متحب عمل کے ہے اپنے کو مشقت میں نہ ڈالئے۔عرفات میں حاضر ہونے، دنیا کیں ما تگنے اور مغفرت حیات والول کے لئے اللہ یاک کے بہت ہی کر بماتد وعدے میں، ول میں ان کا دصیان کرکے اینے محتاہوں کی کٹر ت کے باوجود اس کے کرم اور بخشش پر بھروسدر کھتے ہوئے یقین حاصل کریں کہ آج اس نے آپ کے شناہوں کو معاف کرے مغفرت اور جنت کا فیصلہ فرماہ یا ہے۔ بدیقین پیدا کرکے ائے رحیہ و کریم مولی کاشکر بھی ادا کریں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم ير، آپ ك الل بيت اور رفقا ، پر درود وسلام پر هيئ كه اخمى كى رينما أن سعى اور كوشش سے آپ كو الله تعالى كى معرفت، ايمان وعمل كى بير سعاوت نصيب ہو كى ـ كينئة الحج كا ركن اعظم "وقوف عرفات" آپ كو انصيب ہوگيا، فالحمد فقاعلى ذائك! مسئلہ نانہ ، ، سوریٰ کے فروب نوٹے تک عرفات کی حدود سے ہم انگل سیج خبیں ، اگر نکل گیا اور سوریٰ کے فروپ سے پہلے واڈین عرفات میں شاوٹا تو رم دینا پڑے گا۔

مسئلہ: ۱۲ - اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی ویدے نو اوالحیہ کو دان میں وقوف مرفات تبییں کرسکا تو رسویں 3 دین کی شب میں صبح صدوق سے پہلنے مرسکتا ہے۔

عرفات ہے روائی:

جب آن بنووب ہوجائے قامفرب کی فہاز پڑھے بنیہ ، تلبیہ بکارتے اور اعتد کو یاد کرتے ہوئے مرفات سے مزداند کے لئے رواند ہوجاسیا ہمن میل کے قریب بیا سافت بیدل مجی آسانی سے طے بہتنی ہے، تواب کریئے ، او دواری پر بھی حرق شین یہ آن دات سین مزداند میں سر کرنا سنت مؤکدہ ہے، مزداند کی بیادات شب قدد سے انفش شار ہوتی ہے۔

مسئلمہ:انہ،،،، آج مغرب اور عشاہ کی نماز مزداغہ میں عشاء کے وقت میں اسٹھی پڑھنا و جب ہے، اگر جماعت کرائین تو دونوں نمازوں کے لئے ایک اذان اور ایک ہی ا قامت ہوگی ہشتیں وغیرہ وونول فرضوں کے بعد پڑھیں گے۔ مسئلہ:۲:..... اگر عشاء کے دقت سے پہلے مزدلفہ میں بہنچ جاکیں تو عشاء کے دقت کا انتظار ضرور کی ہوگا۔

تيسرا دن:

آج ذو المجرى دسوين تاريخ ہے ، اور آج آپ كے ذمہ كئى كام كرنا وابب ميں \_

#### وقوف مزدلفه:

وتوف مزدلف بہا داجب ہے، اس کا وقت طلوع آ نتاب سے بچھ پہلے تک ہے، داوی مسحنسر کے سواتمام میدان میں وقوف مہا تک ہے۔ واوی مسحنسر کے سواتمام میدان میں وقوف مبائز ہے، اگر مشعر حرام (مسجد) کے پاس ہوجائے تو افضل ہے، مسئ کی نماز اندھیرے ہی میں اداکر کے وقوف کیا جائے۔ تکہیر، توبہ و استعفار اور درود شریف کی کفرت کی جائے اور خوب دعا کیں انتماں۔

مسئلہ :..... یہ وقوف واجب ہے، اگر غیرمعذور مرد جھوڑ دے تو اس پر دم واجب ہوگا، البتہ عورتیں اور بہت بوڑ ھے،ضعیف، یہ رمرد حجوز دیں ادرسید ھے منی چلے جا ئیں تو جائز ہے۔

## منیٰ کوروانگی:

سورج نگلنے کے قریب ہوتو مٹیا کو روانہ ہوں گے، پہلے کی طرح اب بھی منصور کرتے ہوئے کہ مجوب آتا اب منی میں بلا رما ہے ، ذوق وشوق اور ممیت دعظمت نے ساتھوا' بیک' ایکار ہے ہوئے جائے است یہ ہے کہ رمی کے لئے بڑے جنے یا تھجور کی سنکھی کے برابر کنکر ہاں نہیں ہے جن لیس ، نایا ک ککر ہوں ہے ری کرنا مکروہ ہے، البقد انہیں وحولینا بہتر ہے۔ منی میں آیج کر آپ کا پہلا کام جمرۂ عقبہ (بزاجمرہ) کی رمی ہے جو کہ واجب ہے مثی میں تین جگہوں پرستونوں کے نشان ہیں جنہیں جمرات کہتے ہیں ، ان يركنكريال ماريخ كورق كبتر جين بيعمل مفرت ابراتيم مليه السلام کے اس مقبول ممل کی یادگار ہے جو بیٹے کو فائ کرنے کے کئے جاتے وقت، شیطان نے تین مقامت پر آئیں رو کئے گ کوشش کی تھی اور آ ئے نے کنگر مار کر ہے دفع کیا تھا۔

پہلا جمرہ معجد نیف کے قریب ہے، اسے ''جمرۂ اولی'' کہتے میں، اس سے آھے مکہ معظمہ کی طرف کچھ فاصلے پر دوسرا جمرہ ہے، اسے ''جمرۂ وسطی'' کہتے میں، اور اس جانب میں منل کے یالکل آخر میں تیسرا بمرہ ہے اسے اجمرہ عقبہا' کہتے ہیں۔ آج دسویں تاریخ میں صرف آئ خری جمرہ پر دمی کرنا ہے۔ زمی کا طریقتہ اور وقت:

مسئلہ: انہ سے اگر تنگری ستون سے تکرا کر ستون سے چاروں طرف بن محول دیوار سے باہر چنی گئی تو ضائع ہوگئی اخود تنگری کا ستون سے نکرانا بھی ضروری نہیں ۔ مسئلہ: النسب اگر مغرورت پڑجائے تو سنون کے آس پال گری پڑی تنگریاں استعمال مت کریں، کسی اور جگہ ہے لے لیں۔ مسئلہ: النسب معذور مرد اور عورتوں کے علاوہ دوسروں کو مغرب کے بعد رمی کرنا مکروہ ہے، بھر بھی کسی نے اگر طلوع فجر سے پہلے کرلی تو واجب اوا بوجائے گا۔

مسئلہ بہ است برسی کو اپنے ہاتھ سے رمی کرنی جاہتے ، عدیشری کے بغیر دوسرے سے رمی کروانا جائز نہیں۔

مسئلہ: ۵، .... جو محض معذور شرق ہے، یعن اتنا بیار یا کمزور ہے کہ کھڑا ہوکر نماز نہیں پڑھ سکتا، یا جمرات تک سواری میں جانے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، یا پیدل چل نہیں سک اور سواری ملتی نہیں ہے، البیا محض دوسرے کو نائب بنا کرری کروا سکتا ہے۔
مسئلہ: ۲: ..... نائب کو چاہئے کہ پہلے اپنی ری تممل کرے مسئلہ: ۲: .... نائب کو چاہئے کہ پہلے اپنی ری تممل کرے ، پھر دوسرے کی طرف ہے کرے، اور اگر ایک جمرہ پر اپنی سات مسئلہ یا دے تو بعد ووسرے کی طرف سے بھی مار دے تو

مسئلہ: عند دعا کے لئے مشہرنا سنت نہیں ہے۔ مسئد: ٨: ... احرام ك وقت سے آج تك آپ جو استىيدا بيز هي آئ تك آپ جو استىيدا بيز هي آئ تك آپ جو استىيدا بيز هي اس رى كے شروع بوت بى ووقت سے، اور بعد بين بھى تلميد نيس بيڑھا جائے گا۔

قربانی:

جمرہ عقبہ کی رقی کے بعد آپ پر قربانی (دم شکر) کرنا واجب ہے، جج تمتع یو قران کرنے والے پر بیر قربانی اوا کرنا واجب ہے، قربانی کے بعد مر کے بال منڈ واکیں یا کٹالیں، اب آپ کا احرام ختم ہوگیا ہے، اب نبانے دھونے، سلے ہوئے کیڑے پہنے، نوشیولگانے کی اجازت ہے، البتہ یوی کے قریب جانے کی پابندی ابھی باتی ہے، یہ پابندی طوائب زیارت کرنے برختم ہوگی۔

مسئلہ: انسستنت یا قران وائے کوسر کی جامت (حلق یا قصر) کروانا قربانی سے پہلے جائز نہیں ہے، ورندایک دم جرمانے کا بھی دینا ہے سےگا۔

مسئلہ: ۲: ..... ج إفراد كرنے وائے بروم شكر كى قربانى واجب نبين ہے، بلكمتب ہے۔ مسئنہ اسانہ تمام سر کے بال مندوانا مرد کے لئے سنت ہے، اگر صرف چوفنائی سر کے بال مندوانا مرد کے لئے سنت ہے، اگر مرف چوفنائی سر کے بال مندوانا کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئنہ اسانہ سانہ مسئنہ اسانہ عورت کو سر کے وال مندوانا حرام ہے، وہ اینے سر کے وال جن کر کے ایک انگل کے بورے کے بقدر کاٹ ہے۔ کاٹ ہے۔

مسئلہ: ۵: ۔۔۔ جس مرد ک سرے بال انگل کے بارے ہے کم ہول، اس کوحلق کروانا (آسٹرا بھروانا) واجب ہے، پکھ وگ فیٹی سے چند بال تواسعے ہیں، یہ جائز ٹیس، اور نہ ہی اس ہے احرام کھلنا ہے۔

مستمدنا الله الرحم الرحم المرابع المحتل كردا يا تحاد الربري ول بالكل مستمدنا الله المرابع المرابع المحتل المرابع المحتل المرابع المحتل المستكف المحتل المحت

مسئلہ: ۸: ..... جب رمی اور قربانی کر چکے اور بال کواکر احرام کھولنے کا وقت آ جائے تو آیک محرم بھی دوسرے محرم کا حلق یا قصر کرسکتا ہے۔

مسئلہ: ۹: ..... سر کے بال منڈوانے سے پہلے نافن کا ٹا بالیس تراشنا جائز نہیں ، ایسا کیا تو کفارہ لازم آئے گا۔

طواف زیارت:

حج کے اہم رکن دو ہیں:

ا: ..... وتوف عرف ۱۳۰۰۰ طواف زیارت.

طواف زیارت وسوی کو کرنا افضل ہے، اور بارہوی کا سورج غردب ہونے تک ادا کرنا واجب ہے، سنت میہ ہے کہ رمی، قربانی اور حلق وغیرہ کے بعد بدطواف کیا جائے، اگر کی نے ان سے پہلے کرلیا تو فرض اوا ہوجائے گا۔

مسئلہ: انسسطواف زیارت کا اول وقت وسویں تاریخ کی صبح صادق سے ہے، اور بارہویں کے غردب تک ادا کرنا واجب ہے، اس کے بعد طواف کیا تو فرض ادا ہوجائے گا اور تاخیر کی وجہ سے دم واجب ہوگا۔ مسئلہ: ۳: .... بیرطواف کس حال میں بھی فوت یا سا قطانیں ہوتا ، اور تدہی اس کا کوئی بدل یا کفارہ ہے، بلکہ آخر عمر تک ،س کواوا کرنا ،می صروری ہے اور اوا میگ کے بغیر بیوی حلال نبیس ہوگی۔

حج کی سعی:

طواف اور سی کا طریقہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اگر کی شخص نے طواف قد وم کے ساتھ با تج کو احرام باندھنے کے بعد سی نفل طواف کے ساتھ جج کی سعی کرلی ہے تو اب دوبارہ نے کرے، اور نہ ہی طواف زیارت میں انسطیاح کرے، اباتہ جس نے ابھی تک بیسی نہیں کی وہ طواف زیارت میں اضطباع اور رال بھی کرے گا اور بعد میں سعی بھی کرے گا۔

مسئلہ: ..... اُٹر کوئی احرام کلول کر نبلے ہوئے کپڑے کبن چکا ہے تو طواف زیادت بین اضطباع نبیں کرے گا، البت رال کرے گا۔

#### چوتھا دن:

طوانب زبارت اورسعی ہے فارغ ہوکر پھرمنی میں واپس مانا ہوگا، جہاں ہر دویا تین دن رہ کر تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے، ان دنوں کی راتمیں بھی منی میں گزارنا سنت مؤکدہ ہے اور بعض کے بقول واجب ہے، منی سے باہر بدراتیں گز ارنامنع ہے۔ آج گیار ہویں تاریخ ہے اور ری کا وقت زوال سے شروع ہو کر غروب تک منتخب ہے، اور پھر مکر دہ۔ گرعورتوں اور معذور و کزور مردوں کے لئے تکروہ نہیں۔ آج آپ نیّوں جرول پر ر**ی** كريں گے، يملے جمرة اول ير جو كەمىجد خيف كے قريب ہے، سات کنگریاں سابق طریقہ کے مطابق ماریں، اور مجمع ہے ذرا ہٹ کر قبلہ رو ہوکر دعا مائٹیں ، اس کے بعد جمرۂ وسطی (ورمیانے جرو) برآئی، سات ککریاں حسب سابق طریقہ کے مطابق یباں بھی ماریں جمرہ سے اور الگ جوکر قبلہ رو کھڑے ہوکر دعا مانکیں،اس کے بعد آخری جمرہ پر بھی معردف طریقہ سے رق کریں ادراس کے بعد دعا کے لئے نہ تھبریں کے منت سے ٹابت نہیں۔ آج کا ضروری کام یمی تھا، باتی اوقات ذکر الله،

علاوت، دعا وغیره جس کلیس، غفلت اور نضول کامول جس ضاکع شهون، "وَافْتُحُدُوا اللهٔ فِعَی اَیْهُم مَعْدُوْ دَابَ" بیس انجی کامون کی تاکیدآئی ہے۔

### پانچوال دن:

آج بارہویں تاریخ ہے، اصل کام آج کا بھی متنوں محرات کی حسب سابق رئ کرتا ہے، زوال کے بعدری کریں اور اگر کسی وجہ سے آپ قربانی یا طواف زیارت انجی تک نہیں کر یائے تو آج تو رہ کر ایس۔ تیربوی تاریخ کی رئی کے لئے آپ کو اعتبار ہے جا بیں قو منی بی تھر جا کیں، وائی بی تھر جا کیں، جانا چاہیں تو بارہویں کے خروب سے پہلے منی سے نگل ہو ہے۔ جانا چاہیں تو بارہویں کی حتم منی میں ہوگئی تو آن کی ری بھی آپ کے اور اگر تیربویں کی حتم منی میں ہوگئی تو آن کی ری بھی آپ کے ذمہ واجب ہوجائے گی، یونی چلے گئے تو دم دینا بوگا، البت شیرہویں کی میردی زوال سے پہلے بھی جائز ہے۔

#### منی ہے والین:

منیٰ سے فارغ ہوکر آپ مکد معظمہ دایاں آئیں گے، اللہ تعالیٰ کاشکرادا کریں کہ جج بخیر وخو کی تمام ہوا، اب صرف طواف ووان باقی ہے جو کہ مکہ کرسہ سے رفصت ہوتے وقت کرنا ہے،
جب تک مکہ کرمہ میں آپ کا تیام رہے، حرم پاک کی نمازی،
طواف اور بیت اللہ کو بقصہ تعظیم و یکھنا، ذکر اور تااوت وغیرہ
انکال کو نتیمت بائے، ندمعلوم پھر نصیب ہو یا نہ ہو؟ چھوٹے
بزے ہر طرح سے گناہ سے نکھنے کا بورا خیال رکھیں، کو کہ جس
طرح حرم پاک کی نیک کا ثواب لا کھ گنا زائد ہے، ایسے بی
بیاں کے گناہ کا ویال ہمی بہت ہے۔

#### طواف ودائ:

کہ کرمہ سے رفصت ہوتے وقت ایک الودا فی خواف کیا جاتا ہے، میقات سے باہر والوں پر سے طواف واجب ہے، خواہ اس نے تین قسموں میں سے کوئی سا بھی جج کیا ہو۔ طواف زیارت کے بعد کی نے اگر کوئی نقل طواف کرنیا ہے تو ووطواف ووائ شار ہوسکنا ہے، گر افغنل ہے ہے کہ ددائے کے وقت رخصت میں کی تیت سے یہ آخری طواف کیا جائے۔ اس طواف کی شہوست کا تھ شا یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جو کہ اللہ تعالی کی شہوست کا تھ شا یہ ہے کہ بیت اللہ شریف جو کہ اللہ تعالی کی تجایات کا خاص مرکز ہے، اور عمر تھرکی تمناؤں اور دعاؤں کے تجایات کا خاص مرکز ہے، اور عمر تھرکی تمناؤں اور دعاؤں کے

یعد جہال بہنجنا نعیب ہوا، اس کی جدائی کا خیال کرے، بیسوچ کرکہ ترمعلوم بید ولت اور سعادت پھر بھی بیسر ستی ہے باتبیں ؟
اس طواف بیل حزن و ملال کی کیفیت زیادہ سے زیادہ اپنے ول بیل بیدا کی جائے۔ اللہ تعالی نصیب فرمائی تو روئے ہوئے ول دل اور بہتی ہوئی آتھول کے ساتھ طواف کیا جائے، طواف ختم ہوتو مقام اہرا ہم پر دوگا تدادا کریں، اور وعا بالکین اور بید دھیان تائم رہے کہ اس مقدس مقام پر بحدہ کرنے اور اللہ تعالی کے حضور ہاتھ بھیلانے کی سعادت تدمعلوم کھر کب تھیب ہو؟ پھر خضور ہاتھ بھیلانے کی سعادت تدمعلوم کھر کب تھیب ہو؟ پھر خمور کی مقدس میں اور وعا کریں: در مرم شریف پر ایستہ اللہ والصلوة والشائد فی الشائد فی الشائد والمشاؤة والشائد فی اللہ اللہ اللہ اللہ کی سعادت ترمعلوم کھر کب تھیب ہو؟ پھر اللہ تعدید میں اور وعا کریں: اللہ کے ایک خوب سیر ہوکر پانی پیکس اور وعا کریں:

وَّاسِعًا وَسِّفَآءُ مِنْ كُلَّ دِآءٍ."

اور بھی جو دعا جاہیں مانگیں، پھر ملتزم پر آئیں اور آج رفصت ہی کی نیت سے اس سے نیٹ ٹیٹ کر خوب روئیں اور بورے الحاج وزاری کے ساتھ دعا مانگیں، القدتعالی کی رشا مانگیں اور اپنے علاوہ ان سب لوگوں کی عافیت اور بھلائی مانگیں جن کے لئے آپ کو مانگنا جاہتے، اور مان! اس موقع پر خوب رور وکر

يه دعا يهي ماتكين كه:

''خداوندا! میری بیا حاضری آخری نه ہو، اس کے بعد بھی مجھے بار باراس گھر کی حاضری کی توفیق بخش جائے۔''

لمتزم سے بہت كر جراسود پرآ ہے اور آخرى دفعہ ودائ كى است اس كو بوسہ و يجئے ، يہاں پر اگر آپ كى آئلوس چند قطرے آ نسوؤل كے گرادين تو برى مبارك بين رائلو تخضرت صلى اللہ عليه و تلم في حجر اسودكو چو متے ہوئے حضرت عمر رضى اللہ عتہ سے فرما بر تھا: "هله ننا فسكب العبوات" كر بير آ نسو بہانے كى جگه ہے ۔ بوت و من حرب كر حسرت سے بيت الله شريف كو و كھتے ہوئے ، ولى و زبان سے رب كعب كو مجل بوئ ، ولى و زبان سے رب كعب كو بوئے ، ولى و زبان سے رب كعب كو بوئے بيال باد كرتے ہوئے بيال كے آداب و مقوق ميں جو كوتابيال بوركور ورود بركور ورود شريف اور د عارضي ، ان كى معافى ما تلتے ہوئے بايان پاؤلى باجر ركھ كر ورود شريف اور د عارضي .

"اَللَّهُمْ الْحَفِرُ لِيُ ذُنُوْبِيَ وَاقْتَحُ لِيُ اَبُوَابَ فَضَلِكُ." اب آپ کو بیت اللہ کی جدائی پر دی صدمہ: ونا جائے ، ور عملین دل کا بیاحہ س بونا جاہئے:

میف در چشم زون معبت یار آخر شد روے گل میر نه ویوم که بهار آخر شد

مسئلہ: از مستحب ہیا ہے کہ بیطواف تم م کاموں کے یالکل آخر میں ہو، اور اس کے بعد سفر شروع کردے ، اگر اس کے بعد پھر کیچھ قیام ہوگیا تو ددبارہ حواف وداغ کرنا مستحب ہوگا۔

مسکلہ: ۱۳: اس دوران اگر عورت کو نیق یا نتای شروع ہوجائے قویہ طواف اس کے ذمہ داہب نیمیں رہتا، اے چاہبے کہ معجد میں داخل مند ہو، ہاہر دروازہ کے پاس کھزی ہوکر دعا مائے کے اور رخصت ہوجائے۔

مسئلہ: ۱۳ سام کو کرمہ کی آبادی سے نکانے سے پہلے اگر عورت پاک ہوجائے تو پہلواف کرنا واجب ہوکا، واللہ تسعمالی اعلم بالصواب:

# حج کے مسائل واُ حکام

صرف امیر آ دی ہی جج کر کے جنت کامستحق نہیں، ملکہ غریب بھی نیک اعمال کرکے اس کامستحق ہوسکتا ہے س سے مج کر کے صرف امیر آ دمی ہی جنت فرید سکتا ہے ، کہ اس کے پاس حج پر جانے کے لئے مناسب رقم ہے اور وہ ہزاروں لاکھوں نمازوں کا تواب حاصل کرسکتا ہے، جبکہ غریب محروم ہے اور الله تعالیٰ کا فضل صرف امیروں پر ہے۔ آج کے زیانے میں ممن کا مج بھی تبول نہیں ہو رہا کیونکہ میدان عرفات میں لاڪول فرزندان توحید اعدائے اسلام (خاص طور پر اسرائیل، امریک، رُورًں) کے ناپور ہونے کے لئے دُعا پڑے خشوع وخضوع ہے کرتے ہیں اور ان کا بال بھی برکانہیں ہوتا۔ ڈیپا ہے کہ ائی ختم ہوئے کی دُغا کرتے ہیں، نیکن بُرا مُاں بڑھ رہی **ہیں۔ گو**یار ان ؤ عا ذٰں کے نامقبول ہونے کی علامات ہیں۔

ج ... مج صرف صاحب استطاعت اوگول ہر فرض ہے۔ گر جنت صرف مج کرنے برنہیں ملتی، بہت ہے انلال ایسے ہیں کہ غریب آ دمی ان کے ذریعہ جنت کما سکتا ہے۔ حدیث میں تو یہ آ تا ہے کہ فقراء ومہاجرین، اُمراء ہے آ دھا دن میلے جنت میں جائیں گے۔ جج س کا قبول ہوتا ہے اور س کانہیں؟ یہ فیصلہ تو قبول کرنے والا بی کرسکتا ہے، یہ کام میرے آپ کے کرنے کا نہیں۔ نہ ہم کمی سے بارے میں یہ کہنے کے بجاز میں کہ اس کی فلال عمادت قبول ہوئی ہائیں، البتہ ہم یہ کہا بکتے ہیں کہ جس نے شرائط کی بابندی کے ساتھ جج کے ارکان تھیج طور پر اوا کئے اس کا مج ہوگیا۔ رہا دُعاوَل کا قبول ہوتا یا نہ ہوتا، یہ علامت مج کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ۔ بعض اوقات نیک آ دمی کی وُعا بظاہر قبول نہیں ہوئی اور کر ہے آ دی کی دُعا طاہر میں قبول ہوجاتی ہے، اس کی محکمتیں اور معلمتیں بھی ابتد تعالی ہی کومعلوم ہں۔ادر مجھی ابیا بھی ہوتا ہے کہ برائی ادرشر کے غلیے کی وجہ ہے نک لوگوں کی وَعالَمِی بھی قبول نہیں ہوتیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ نیک آدی عام اوگوں کے لئے وعا کرے گا، حق تعالی شاند فرہ کمیں گے کہ: '' تو اپنے لئے جو پچھ

ما نگنا جا ہتا ہے ما نگ، میں تھے کو عطا کروں گا انکین عام لوگوں کے لئے نہیں ، کیونکہ انہوں نے مجھے ناراض کرلیا ہے۔''

(كتاب الرقائق ص:۲۸۴،۱۵۵)

اور میر مضمون بھی احادیث میں آتا ہے کہ: ادم لوگ نیکی کا سے کہ روادر پُرائی کو روکو، در شقریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب علم کرواو تمہاری وُعالیں عام کی لیسٹ میں لے لیس، پھرتم وُعالیم کرواؤ تمہاری وُعالیم کی نیس ہے کہ سے ایس کھرتم وُعالیم کی نیس ہے کہ سے ایس کھی نہ تی جا کیں۔''

اس دنت أمت میں گن ہوں کی تھلے بندوں اشاعت ہو ربی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہت کم بندے رہ گئے ہیں جو گناہوں پر روک ٹوک کرتے ہوں۔ اس نئے اگر اس زمانے ہیں نیک لوگوں کی وُعائمیں بھی اُمت کے حق میں قبول نہ ہوں تو اس میں قصور الن نیک لوگوں کا با الن کی وُعاوٰں کا نہیں، بلکہ ہماری شامت اعمال کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائمیں۔

# حج اورعمره کی فرضیت

#### کیا صاحب نصاب پر حج فرض ہوجاتا ہے؟

ی آ ۔ افکیک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ: جس کے پاس ساڑھے سمات تولی سونا یا باون تولہ ہواندی ہو وہ صاحب مال ہے، اور اس پر جج فرض ہوجاتا ہے۔ یعنی جو صاحب زکو قامیاس پر کج فرض ہوجاتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں جواب دیں۔

ج - اس سے کچ فرض نہیں ہوتاء بلکہ نئے اس پر فرش ہے جس کے پاس مجے کا سفر خرج بھی ہو اور فیر حاضر بی میں اہل و میال کا خریج بھی ہو۔

## حج کی فرضیت اوراہل وعیال کی کفانت

س، الف ملازمت سے ریفائرفہ جوار دی جُرزر روپے بقایاجات میک مشت گورخمنٹ نے وسیع، آب یہ رقم نی کرنے کے لئے اور اس مرصہ تک دیں کے اہل وعیال کے شریق کے لئے کانی ہوتی ہے، گر جب ج سے واپس آنا ہوگا تو روزگار کے لئے الف کے پاس کچھ بھی نہ ہوگا۔ کیا ایس حالت میں الف پر ج فرض ہوگا یانبیں؟

س سان تاہم کی ڈکان ہے اور اس میں آٹھ دی بڑار روپے کا سان ہے، جس کی ڈکان ہے اور اس میں آٹھ دی بڑار روپے کا سان ہے، جس کی تجارت ہے اور اس میں آٹھ ویک بیٹ پالا ہے، اور اگر قاسم ذکان بھی کر چے کرنے جلا جائے تو چھیے بچوں کے لئے ایک وی رقم سے کھانے پینے کا ہندہ بست بھی ہوسکتا ہے۔ کی ایک صورت میں اس پر جی فرض ہوگا یا شیس؟ اور اس کو جی کے لئے بہن جانبیں؟

ج ۔۔ دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ جج سے والیمی پر اس کے باس اتن اپونجی ہونی جائے کہ جس سے اس کے اہل و عمال کی بقدر صرورت کفالت ہو تکھے۔

ندکورہ بالا دونوں صورتوں میں جج فرض نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ آپ دوسرے علائے کرام ہے بھی دریافت کرلیں۔

پہلے جج یا بیٹی کی شادی؟

س ایک شخص کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ یا تو مج کرسکتا ہے یا

اپنی جوان بین کی شادی کرسکتا ہے، براہ کرم مطلع فرمائیں کہ وہ پہلے جج کرے یا پہلے اپنی بینی کی شادی کرے؟ اگر اس سنہ اپنی بینی کی شادی کردی تو پھر وہ جج نہیں کر سکے گا۔

ج 💎 اس پر کی فرش ہے، اگر نتیس کرے گا تو گناہ گار بھوگا۔

# محدود آمدنی میں اور کیوں کی شادی ہے قبل حج

س... ایک مخص صاحب استطاعت ہے اور نج اس پر فرض ہے، کین میں وہ ہے، کین میں دو ہے، کین میں دو ہے، کین میں دو ہے، کین میں دو الزکیاں جوان میں، قم آئی ہے کدا اگر نج ادا کرے تو سی ایک لاگ کی شادی بھی ممکن نظر نہیں آئی کیونکہ آج کل شادق بیاہ پر کم از کم میں جائیس ہزار کا خرچہ ہوتا ہے، ایس صورت میں کوئی شخص جس کے یہ عالات ہوں کیا فرض ہوتا ہے، جی یا شادی ؟

ن ، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس آئی رقم ہوکہ یا وہ اپنی شادی کرسکتا ہے یا جج کرسکتا ہے تو اگر جی کے ایام ہوں تو اس کے ذمہ رقح فرض ہے۔ اس سے اپنے مسئلے کا جواب مجھ نیچے ،اس سلسے میں دیگر علائے کرام ہے بھی زجوں کر لیجے۔

### عورت پر جج کی فرضیت

س بچ کیا صرف مردوں پر فرض ہے یا عورتوں پر بھی؟ نَ معورت پر بھی فرض ہے جبکہ کوئی محرام میسر ہو، اور اگر محرام میسر نہ ہوتو مرنے ہے پہلے نائج بدل کی دسیت کردے۔

منگنی شدولزگ کا حج کو جانا

ی ۔ اگر مج کی تیاری کمل ہواورلزی کی مثلق ہوجائے تو کیا وو اپنے ماں باپ کے ساتھ جے نہیں کرسکتی؟

ج ضرور جائلتی ہے۔

بیوہ تج کیسے کرے؟

س نے خاوند کا انتقال اگر ایسے وقت ہو کہ جج کے وقت تک اس کی عدالت پوری شہو تی ہو تو وہ جج کی ہاہت کیا کرے؟ ٹی سے عدالت بع رسی ہوئے ہے مہلے جج کا مفر زر کرے۔

بین کی مَانی ہے جج

اں ۔ اگر بٹی اپنی کرئی ہے اپنی دل کو جج کرانا جا ہے تو کیا ہے۔ ب تو ہے؟ جبکہ اس کے بیٹے اس قابل نہیں۔ ج ..... بلاشبہ جائز ہے، لیکن عورت کا محرّم کے بغیر حج جائز نہیں، حرام ہے۔

#### حامله عورت کا حج

س .... کیا حاملہ حورت کی کرسکتی ہے؟ اگر وہ نئ سرسکتی ہے تو کیا وہ بچہ یا پکی جو کہ اس کے بطن میں ہے اس کا بھی کئی بوگا یا نہیں؟ ج .... حاملہ عورت نج سرسکتی ہے، پہیٹ کے بیچے کا بچ نہیں ہوتا۔

#### والدك ئافرمان بيني كالحج

س .... میرا بردا لز کا مجھ کو بہت ہرا کہتا ہے، بات اس طرح ہے
کرتا ہے کہ میں اس کی اولا و بول اور وہ میرا باپ ہے۔ میرا ول
اس کی وجہ ہے بہت کمزور ہوگیا ہے اور مجھ کو بخت صد ہے۔
میں اس کے لئے ہر وقت بدؤ عا کرتا ہوں اور خاص کر ہرا ذائن پر
بدؤ عا کرتا ہوں کہ خداوند کر ہم اس پر فالج گرائے اور اس کا بیڑا
حرق ہوجا ہے۔ اس کے اس طرز عمل پر سخت پریشان ہوں،
مجھوٹ بہت بول ہے۔ جواب و پیجئے کہ اس کا خدا کے گھر کیا
حال ہوگا؟ اور یہ حج کرنے کو بھی جانے کو ہے، میں تو اس کا حاف کروں گا نہیں، باپ کے ناراض ہونے پر کیا اس کا حج

ہو جائے گا؟ مٹا تو یہ ہے کہ باپ معاف نہ کرے تو جج نہیں ہوج، میں اس کو بھی معاف نہیں کروں گا۔

ن .... اگر اس کے ذمہ کی فرض ہے تو تی پر تو اس کو جا: لازم ہے، اور اس کا فرض ہی سرے آتر جائے گا۔ سین جی پر جائے والے اس کا فرض ہی سرے آتر جائے گا۔ سین جی پر جائے سے سیلے تمام اہل حقوق کے لئے ضروری ہے کہ جی پر جانے سے سیلے تمام اہل حقوق معاف کرائے۔ اور معافی نہیں آپ کے جیٹے کو جائے کہ وہ آپ کو راضی کر لے، اور معافی ما نگ لے۔ اگر آپ اس کو معاف نہیں کریں گرتو اس ہے اس کا نقصان ہوگا اور آپ کا بھی کوئی فہ کہ ہیں ہوگا۔ اور اگر معاف کردیں گرتو ہوسکتا ہے کہ اس کی حالت سرحر جائے ، اس میں کردیں گرتو ہوسکتا ہے کہ اس کی حالت سرحر جائے ، اس میں اس کا بھی فائدہ سے اور آپ کا بھی۔

حج فرض ہو تو عورت کو اپنے شو ہراورلڑ کے کو اپنے والد ہےاجازت لینا ضروری نہیں

س میرے والد صاحب فریض کے اوا کریچکے ہیں اور میں اور میری ای بہت عرصے سے والد صاحب سے فریضہ کچ کی اوا میگی کے لئے اجازت مانگلتے ہیں ،گر و ، اس لئے انکار کرتے ہیں کہ پیے خرچ ہوں گے، اس کئے وہ نال دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالی نے اتن طاقت وی ہے کہ ہم باپ سے پیے ما کئے بغیر مج کا فرض ادا کر کئے ہیں، صرف ان کی اجازت کی ضرورت ہے، کیا ہم رج کی تیاری کریں یانہیں؟

ے ..... اگر جج آپ پر اور آپ کی والدہ پر فرض ہے تو آپ جج پر ضرور جا کیں۔ ج فرض کے لئے عورت کو اپنے شوہر سے اجازت لیما (بشرطیکہ اس کے ساتھ کوئی محرَم جارہا ہو) اور بینے کا باپ سے اجازت لیما ضروری نہیں۔

عج فرض کے لئے والدین کی اجازت شرط نہیں، البتہ عج نفل والدین کی اجازت کے بغیر نہیں کرنا جاہئے۔

غیرشاوی شدہ مخف کا والدین کی اجازت کے بغیر مج کرنا س.... جو مخض غیرشادی شدہ ہو اور اس کے والدین زعمہ ہوں، اور والدین نے مج نہیں کیا ہو، اور یہ مخض مج کرنا جائے تو کیا اس کا حج ہوسکتا ہے؟

س انسان اگروالدین اس کو جج پر جانے کی اجازت ویں تو کیا وہ جج کرسکتا ہے؟ ج .... اگر میخفی صاحب استطاعت ہوتو خواہ اس کے والدین نے ج نہ کیا ہواس کے ذمہ کج فرض ہے۔اور ج فرض کے لئے والدین کی اجازت شرط نہیں۔

بالغ كالج

س.... کوئی مختص اگر اپنی بالغ لزکی یا لڑے کو چے کروائے تو کیا وہ جے اس کا نقبی ہوگا؟

ج ... اگر رقم لڑ کے لڑکی کی ملکیت کردی گئی تقی تو ان پر ج فرض بھی ہوگیا اور ان کا چ فرض ادا بھی ہوگیا۔

نابالغ كالحج نفل موتا ب

س میں ج کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، میرے ساتھ دو بچے، عمر تیرہ ساند لڑکا، گیارہ سال لڑکی ہے، مجھے آپ سے بید پوچھنا ہے کہ میرے بچ چونکہ تابالغ جی اس کئے ان کا مج فرض ہوگا یالفل؟

ج … نابالغ کا ج نفل ہوتا ہے، بالغ ہونے کے بعد اگر ان کی استطاعت ہوتو ان پر حج فرض ہوگا۔ فوج کی طرف سے جج کرنے والے کا فرض حج اوا ہوجائے گا

س ۔ اگر کو کی مختص فوٹ کی طرف سے جج کرنے جائے تو کیا اس کا فرض اوا ہوجا تا ہے؟ (مسلح افوان کے دیتے ہر سال جج کے لئے جاتے ہیں)۔

ح ... .. حج فرض اوا ہوجائے گا۔

# جج کی رقم وُ وسرے مصرف بر لگاوینا

س ..... میں نے اپنی والدہ کو دو سال قبل ان کے لئے اور والد صاحب کے لئے رقم دی جو انہوں نے کمی اور یہ میں لگادی ہے، وہاں سے یک مشت رقم کی واپس ایک دو سال کے لئے مکن نہیں۔ میں نے ان سے جج کے لئے انتان کیا تو کئے لئی کہ قسست میں ہوگا تو کرلیس سے ، تمہارا فرض اوا ہوگیا۔ کلیس کہ قسست میں ہوگا تو کرلیس سے ، تمہارا فرض اوا ہوگیا۔ مولوی صاحب ایہ بتا ہے کہ کیا واقعی میں نے جس نیت سے ان کو جیسہ دیا تھا اس کا تو اب جھے لی میا پر گناہ گارتو نہیں خوا استہ والدہ فی الوقت تک جی فرک کی ما پر گناہ گارتو نہیں جی ؟

ا اُر جج کے بغیر مرکئیں تو حمناہ گار ہوں گی اور ان پر لازم ہوگا کہ وہ وصیت کر کے مریں کہ ان کی طرف سے فج بدل کرادیا جائے۔ حج فرض سے لئے قرضہ لیٹا

س قرض کے کر زید کچ کرسکتا ہے یانہیں؟ اور قرضہ دینے والا خوشی سے خود کہتا ہے کہ آپ کچ کرنے جا کیں ، میں چمیے دیتا ہوں، بعد میں چمیے دیے دینا۔

ن ۔ اُئر جج فُرض ہے اور قرض مل سکتا ہے تو ضرور قرض لیمنا چاہنے ، اُئر فرض نہ بھی ہوتو بھی قرض ہے کر جج کرنا جائز ہے۔ قرض لے کر جج اور عمرہ کرنا

س میرا اراده عمره ادا کرنے کا ب میں نے ایک جمینی والی مقل کہ اس کے بیسے نگل آگیں گے، گر ووٹیس نگلی، مقل کے اگر ووٹیس نگلی، امید ہے کہ آئدہ مینے کک نگل آئے گل، بیس میدمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا میں کسی سے رقم لے کر عمره کرسکتا ہوں؟ والیس پر ادا کر وال گا، تو آپ یہ بتائے کہ قرض دسند سے عمره ادا ہوسکتا ہے؟

مرو ول گا، تو آپ یہ بتائے کہ قرض دسند سے عمره ادا ہوسکتا ہے؟

مرو یر جانا شیخ ہے۔

مقروض آ دمی کا حج کرنا جائز ہے کیکن قرضہ ادا کرنے کی بھی فکر کرے

س .... ایک صاحب مقروض جیں، لیکن بید آئے ہی بجائے قرضہ واپس کرنے کے وہ پاکستان سے اپنے والدین کو بلاکر ساتھ ہی خود بھی جی کرتے ہیں، ایسے عج کرنے کے بارے میں شرمی حیثیت کیا ہے؟

ج .... فی تو ہوگیا، طرکسی کا قرض ادا نہ کرنا بری بری بات ہے، کبیرہ گناہوں کے بعد سب سے بردا گناہ یہ ہے کہ آ دی مقروض ہوکر وُنیا سے جائے اور اتنا مال چھوڑ کر نہ جائے جس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکے۔میت کا قرض جب تک ادا نہ کردیا جائے دہ محبول رہتا ہے، اس لئے ادائے قرض کا اجتمام سب ہائے دہ محبول رہتا ہے، اس لئے ادائے قرض کا اجتمام سب

# ناجائز ذرائع ہے جج کرنا

غصب شدورقم ہے جج کرنا

س سلمی کی ذاتی چیز پر ذوسرا آوی قبضه کریے، جس کی قیت بچاس ہزار روپے ہو اور وہ اس کا مالک بن بیٹے تو کیا وہ جج کرسکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں کیا فرمان ہے؟

ن ۔ دوسرے کی چیز پر ناجائز بعند کرکے اس کا مالک بن بیضنا گناہ کبیرہ اور تقین جرم ہے۔ ایسا مخض اگر حج پر جائے گا تو حج ہے جو فوا کد مطلوب ہیں دہ اس کو حاصل نہیں ہوں ہے۔ حج پر جائے ہے پہلے آدمی کو اس بات کا اہتمام کرنا جاہئے کہ اس کے ذمہ جو کسی کا حق واجب ہو اس سے سبکدوش ہوجائے ، کسی کی امانت اس کے باس ہوتو اس کو ادا کردے ، اس کے بغیر اگر حج پر جائے گا تو تحض نام کا حج ہوگا۔ حدیث ہیں ہے کہ: ''ایک شخص ور سے (بیت اللہ کے) سفر پر جانا ہے، اس کے سرکے بال جھرے ہوئے ہیں، برن میل کچیل ہے آنا ہوا ہے، وہ رو روکر اللہ تعالیٰ کو''یا زبّ! یا زبّ!'' کہہ کر بکارتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا،لباس حرام کا،اس کی غذا حرام کی،اس کی ڈعا کیسے قبول ہو۔۔!''

## رشوت لینے والے کا حلال کمائی ہے جج

س ..... بین جس جگہ کام کرتا ہوں اس جگہ اُوپر کی آمدنی بہت ہے، کیکن بیں اپنی تخواہ جو کہ طلال ہے ملیحدہ رکھتا ہوں۔ کیا میں اپنی اس آمدنی سے خود اور اپنی بیوک کو عج کرداسکتا ہوں جبکہ میری تخواہ کے اندرایک پیسہ بھی حرام نہیں؟

ج ... جب آپ کی سخواہ طال ہے تو اس ہے تج کرنے میں کیا اشکال ہے؟ ''اُوپر کی آمد تی'' سے مراد اگر حرام کا روپیہ ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بوچھنا جاہئے تھا کہ:'' طال کی کمائی تو میں جمع کرتا ہوں اور حرام کی کمائی کھاتا ہوں، میرا بدطرزعمل کیما ہے؟''

حدیث شریف میں ہے کہ:''جس جسم کی غذا حرام کی ہو، دوزخ کی آگ اس کی زیادہ مستخل ہے۔'' ایک اور حدیث ہے کہ: "ایک آدی ڈور دراز ہے سفر کرکے (قی پر) آتا ہے اور دو اللہ تعالی ہے" یا زب! یا رَب!" کہد کر گڑگڑا کر ڈیا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام کا، چینا حرام کا، لباس حرام کا، غذا حرام کی، اس کی ڈیا کیسے تبول ہو؟" انغرض جج پر جانا جاہتے ہیں تو حرام کمائی ہے تو ہدکریں۔

حرام کمائی ہے مج

س سیق متفقه مسئلہ ہے کہ جج حرام کی کمائی کا قبول نہیں ہوتا،
لیکن میں نے ایک مولوی صاحب سے سنا ہے کہ اگر میخف کی
غیر سلم سے قرض سے کر جج کے واجبات ادا کرے تو امید ک
جاتی ہے اللہ سے کہ اس کا جج قبول ہوجائے گا۔ بوچھنا یہ ہے
کر غیر سلم کا مال تو دیسے بھی حرام ہے، یہ کیسے حج ادا ہوگا؟ براہ
مہر بانی اس کی وضاحت فر ما کیں۔

ج ... غیر سلم تو طال وحرام کا قائل بی شمیں، اس لئے طال و حرام کا قائل بی شمیں، اس لئے طال و حرام اس کے اور سلمان جب اس سے قرض نے گا تو وہ رقم مسلمان کے لئے طال ہوگ، اس سے صدقہ کرسکتا ہے، جج کرسکتا ہے، بعد میں جب اس کا قرض حرام

پیے سے اوا کرے گا تو یہ گناہ ہوگا، لیکن نج میں حرام پیے استعال ندہوں گے۔

## تحفہ یار شوت کی رقم ہے حج کرنا

س. مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک مقافی وقتر میں ملازم ہول، میری آمد فی اتی نہیں ہے کہ میں اور میری المیہ پس انداز کر کے رقم جمع کریں اور جج پر جاسکیں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ فرض ہے، ہم جج فریفہ جلد از جد ادا کرنا جاہتے ہیں۔ اگر میرے باس کچھ رقم جمع ہوجائے جو مجھے دفتر میں تھوزی تھوزی محوزی کرکے بطور تحفہ ملی ہو تو کیا ہم اس میں ہے جج پر وہ رقم فرج کرکے اس فرض کو ادا کر سکتے ہیں؟ یعین جائے کہ میں نے بھی محومت سے کوئی ہے ایمانی یا دھوکا دے کر قم نہیں فی بلکہ زبردی مقومت سے کوئی ہے ایمانی یا دھوکا دے کر قم نہیں فی بلکہ زبردی مقومت سے بطور تحفہ کیا ایک رقم سے جج ادا کرنا جائز ہے؟ برائے مہر بانی بجھے اس مسئلے ہے آگاہ کریں۔

ج سے حج ایک مقدس فریضہ ہے، گریدائی پر فرض ہے جواس کی استطاعت رکھتا ہو۔ آپ کو جورقم تخفے میں فی ہے اگر آپ ملازم نہ ہوتے، کیا تب بھی یہ رقم آپ کوملتی؟ اگر جواب نفی میں ہے تو یہ تخذمین رشوت ہے اور اس سے مج کرنا جائز نہیں بکہ جن وگوں سے لی گئی ان کولونانہ ضروری ہے۔ سود کی رقم ڈوسری رقم سے ملی ہوئی ہوتو اس سے مج کرنا کیسا ہے؟

س... أزراد كرم شرق أصول كے مطابق آپ بيد بنائيں كدا يك طال اور جائز رقم كوسودكى رقم كے ساتھ (قصدة) ملاء يا جائے تو كيا اس بورى رقم سے رقح كيا جاسكتا ہے ياشيں؟ تى اس جى صرف طال كى رقم سے ہوسكتا ہے۔

بونذ کی إنعام کی رقم ہے جے کرنا

س فی وی کے ایک پروٹرام میں پروفیسر حسنین کافعی صاحب میزبان کی حیثیت ہے، پروفیسر علی رضا شاہ نقل میا حب اور مورانا صلاح الدین صاحب جرنسٹ سے چند مسائل پر تقتگو کر رہے تھے۔ من جمل چند سوالوں کے ایک سوال میا تھا کہ آیا پرائز بوئز ہے کہ بین؟ اس کا جواب پروفیسر علی رضا شاہ نقل کی صاحب نے میرویا کہ بین؟ اس کا جواب پروفیسر علی رضا شاہ نقل کی صاحب نے میرویا کہ پرائز بوئد کی انعام عاصل کردہ رقم سے محرہ اور جی جائز ہے۔

اس کی تشریح انہوں نے اس طرح قرمانی۔

"الَّرُ وَلِي رَوْمِيهِ كَا أَيْكِ بِرَائِزَ لِوَلَهُ كُولُ خَرِيرًا مِنْ تُولِيًّا اس کے باس دی رویے کی ایک رقم سے جس کو جب اور جس وقت وہ جاہے کئی مینک میں جا کر اس پرائز ہونڈ کو دے کر مماث وس رویے حاصل کر مکتا ہے۔'' مزید یہ تشریک فرمانی کہ ''مثانا ليك بزوراً شخاص ول رويه كالكه ايك برائز بوند فريد يرين، قرعہ اندازی کے بعد کی ایک مخص کومقرز کروہ انعام ملتا ہے، ٹمر ابتید ۹۹۹ آشخاص ایل ایل قم سے محروم نہیں ہوت بکاران کے ماس بدرقم محفوظ رئتی ہے، اور انعام وہ ادارہ دیا ہے جس ک مریرتی میں برائز بوقد اسکیم رائج ہے البذا اس اند می رقم ہے مرہ يا مج كرنا جوئز كـ "أن بروًّرام كو كافي اوْيُول نـ في وق ير و یکما اور سنا ہوگا، مولانا صاحب! آپ ہے کرارش ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو مذَّظرر کھتے ہوئے اس منٹلے پر ربُّنی ڈالیس کے آما برائز بوٹھ کی حاصل کردہ انعامی رقم ہے '' عمرو یہ جُے'' ''کرنا جائزے کرنیں؟

ج … پرائز بونڈ پر جورقم متی ہے وہ جوا ہے اور سود بھی ، جوا اس طرح ہے کہ بوغر خرید نے والوں میں ئے سی کومعلوم تبین ہوتا کہ اس کو اس ہونڈ کے بدلے میں دس روپ ہی ملیں ہے یا مثلاً پچاس بزار۔ اور سود اس طرح ہے کہ پرائز بونڈ خرید کر اس شخص نے متعلقہ ادارے کو دس روپ قرض دیئے اور ادارے نے اس روپ کے بدلے اس کو پچاس بزار دس روپ واپس کے، اب بیرزائد رقم جو انعام کے نام پر اس کو لی ہے، خالص ''سود'' ہے، اور خالص سود کی رقم سے عمرہ اور جج کرنا جائز نہیں۔

#### جج کے لئے چھٹی کا حصول

س ... میں حکومت قطر میں ملازمت کررہا ہوں، جی سے متعلق مسئلہ ہو چھنا جاہتا ہوں۔ قطر حکومت دوران ملازمت ہر ملازم کو حقے کے لئے ایک ماہ کی چھٹی مع مخواہ ویتی ہے، اور پہلا ہی جی فرض ہوتا ہے۔ میں صاحب حشیت ہوں اور جی پہ جاتا جاہتا ہوں۔ کیا میں حکومت قطر کی جی چھٹیوں میں یا اپنی سالانہ چھٹیوں میں یا اپنی سالانہ چھٹیوں میں یا اپنی سالانہ چھٹیوں میں فرق سے چھٹیوں میں فرق سے خواب میں فرق سے چھٹیوں ہیں فرق سے خواب میں فرق ہے کومت قطر کی جھٹیوں ہیں فرق سے جھٹیوں ہیں فرق ہے۔ کارنے کے کیا ہے، آگر اواب میں فرق ہوتو دوبارہ جی کرنے کے لئے تیار ہوں۔

ن ... اگر قانون کی زو سے چھٹی مل سکتی ہے اور س کے سے سی غلط بیانی سے کام نہیں لینا پڑتا ہے تو ج کے تواب بیں کوئی کی نہیں آئے گی۔

حکومت کی اجازت کے بغیر حج کو جا:

س ، حکومت کی بابندی کے باوجود جو ٹوگ چوری تعنی غلط راستوں سے جی کرنے جاتے ہیں اور نج بھی نظی کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیارائے ہے؟

ن - حکومت کے قانون کی خلاف ورزی میں ایک تو عزنت کا خطرہ ہے کہ اگر کچڑے گا خطرہ ہے کہ اگر کچڑے گا خطرہ ہے کہ اگر کچڑے گا اوقات اُدگام شرعیہ کی خلاف ورزی بھی لازم آتی ہے، مثل بعض اوقات میقات سے بغیر احرام کے جانا پڑتا ہے، جس سے ذم لازم آتا ہے، جس سے ذم لازم آتا ہے، جس سے ذم خطرہ نہ ہوتب تو مض اُقد نہیں ورنہ نظی جج کے لئے وہال سر لینا فیک نہیں۔

رشوت کے ذریعے سعودی عرب میں ملازم کا والدین کو حج کرانا

س ایک فخص ملک سے ہاہر کانے کے لئے کوشش کرتا ہے

اور کسی (ریکرونگ ایجنی) یا ادارے کو بطور رشوت دی یا بارہ برار روپ دے کرسعودی ریال کمانے جاتا ہے، وہ ایک سال یا دو سال کے بعد اسپانسرشپ اسکیم کے تحت اپنے والد یا والدہ کو جج کراتا ہے، اس سلیلے میں یہ بتا کمیں کہ کیا اس طرح کا جج اسلام کے بین مطابق ہے؟ کیونکہ وہ محض محنت کرکے تو کما تا ہے جم جس طریعے ہے وہ باہر کمیا ہے بعنی رشوت دے کر تو اس کے والدین کا جج قبول ہوگا یا نہیں؟

ج ۔ رشوت دے کر ملازمت حاصل کرنا ناجائز ہے، گھر ملازمت ہوجائے کے بعد اپنی محنت ہے اس نے جورو پیے کمایا وہ حلال ہے، اور اس سے رقح کرنا یا اپنے والدین اور دیگر اعزّہ کو تج کرانا جائز ہے۔

خود کوکس دُوسرے کی بیوی ظاہر کرکے جج کرنا

س ... میرا سئلہ دراصل کچھ اول ہے کہ میرا نام محمد اکرم ہے، میرا ایک دوست جس کا نام محمد اشرف ہے۔ اب میرے دوست یعنی محمد اشرف کا کچھ تھوڑا سا جھڑا اینے گفیل کے ساتھ تھا، لبذا اس نے اپنی بیوی کو یہال تج پر بلانا تھا، سواس نے میرے نام پرائی بیوی کو جی پر باایا، یعنی اس نے فکار ناسے پر بھی میرا نام تصوایا اور کاغذی کاروائی میں وہ میری بی بیوی بن کر بہاں آئی، اب میں بی اسے لینے ایئر پورٹ پر گیا، ایئر پررٹ سیکورٹی والول نے میرازا تامدد کیر کرمیری بیوی جان کواس کو ہرآئے دیا (ایئر پورٹ سے)، اب عورت اپنے اسل خاوند کے پاس بی ہادراس نے جی بھی کیا ہے۔ اب آپ یہ بتا کیں کہ یہ جی سی ہادراس مے جی بھی کیا ہے۔ اب آپ یہ بتا کیں کہ یہ جی سی ہم ہوں؟

ے ۔ فریضہ بچ تو اس محتر مد کا اوا ہو گیا ، مگر جعل سازی کے گناہ میں منیوں شریک ہیں، وہ دونوں میاں ہوی بھی اور آپ بھی۔

#### عمره

عمرہ، حج کا بدل نہیں ہے

سسساسام کا پانچوال دُکن (صاحب استطاعت کے لئے)
فریفہ ج کی اوا یکی کرنا فرض ہے۔ گر اکثر برنس پیشہ معزات
جب وہ اپنا برنس ٹرپ یورپ یا امریکہ وغیرہ کا کرتے ہیں تو وہ
لوگ واپسی میں یا جاتے ہوئے مکتہ المکرمہ جا کرعمرہ اوا کرتے
ہیں، اور یکی حال پاکستان کے اعلی افسران کا ہے جو حکومت کے
ٹرج پر یورپ وغیرہ برائے ٹر فینگ یا حکومت کے کس کام سے
جاتے ہیں تو وہ حضرات بھی واپسی میں عمرہ اوا کرکے آتے ہیں،
گر فریضہ جے اوا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ غالبًا ان کا خیال
ہے کہ عمرہ اوا کرنا مج کا نعم البدل ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے
کر عمرہ اوا کرنا مج کا نعم البدل ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے
کر عمرہ اوا کرنا ج کا نعم البدل ہے۔ عرض کرنے کا مقصد ہے
کہ عمرہ اوا کرنے کی شرقی حیثیت کیا ہے؟ کیا عمرہ اوا کرنا جج کا

ج ۔۔ بورپ و امریکہ جاتے آتے ہوئے اُٹر عمرہ کی سعادت تصیب ہوجائے تو عمرہ تو کرلین چاہئے الیکن عمرہ اوج کا بدل شیس ہے۔ جس مخص پر حج فرض ہو، اس کا حج کرنا ضروری ہے، محض عمرہ کرنے سے فرض ادانہیں ہوگا۔

احرام باندھنے کے بعد اگر بیاری کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکے تو اس کے ذمہ عمرہ کی قضا اور ق م واجب ہے سے مرہ کہ سے سی مرہ کے قضا اور ق م واجب ہے الحرام باندھا، لین میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی، میں بالکل چل نہیں سکتا تھا، اور مجھے زندگی بحر افسوس رہے گا کہ میں الکل چل نہیں سکتا تھا، اور مجھے زندگی بحر افسوس رہے گا کہ میں ادا کرنے کے بغیر کھول دیا۔ میں نے مجبوری سے عمرہ اوائیس کیا، اور میں نے مجبوری سے عمرہ اوائیس کیا، اور میں خ مجبوری سے عمرہ اوائیس کیا، اور میں کے بخش کس طرح ہو مکتی ہے؟

ج ۔ آپ کے ذمہ احرام توڑ دینے کی ویہ سے ذم بھی واجب ہے اور تمرو کی فقعا بھی لازم ہے۔

ذی الحجد میں جے ہے تیل کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟ س۔ ایام جے ہے قبل (مراد کم تا ۸رذی الحجہ ہے) لوگ جب وطن سے احرام باندھ کر جاتے ہیں تو ایک عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہوجاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اس دوران سرید عمرے کر مکتے ہیں یانیں؟

ج ... ج تک مزید مرے نہیں کرنے جائیں، ج سے فارغ بوکر کرے، ج سے پہلے طواف جتنے جاہے کرتا رہے۔

ہوم عرفہ سے لے کرسارڈی الحجہ تک عمرہ کرنا مکروہ تحریمی ہے

س میرے دوستوں کا کہنا ہے کہ تج کے اہم زکن ہوم عرف سے لے کرساارڈی الحجہ تک عمرہ کرنا ممنوع ہے، اگر ممنوع ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ من سے ہوم عرفہ سے سارڈ والحجہ تک پانچ دن ج کے دن جیں، ان دنوں میں عمرہ کی اجازت نہیں، اس لئے عمرہ ان دنوں میں کردہ تحرہ تی ہے۔

#### عمره كاايصال ثواب

س ۔ اگر کوئی مخص عمرہ کرتے وقت دِل میں بیانیت کرے کہ اس عمرہ کا ثواب میرے فلال دوست یا رشتہ دار کوئل جائے ، یعنی میرا رپیمرہ میرے فلال رشتہ دار کے نام آبھے دیا جائے تو کیا ایسا ہوسکتا ہے؟

ج .. . جس طرح ؤوسرے نیک کاموں کا ایصال ثواب ہوسکتا ہے ، عمرہ کا بھی ہوسکتا ہے ۔

والدہ مرحومہ کوعمرہ کا تو اب کس طرح پہنچایا جائے؟ س. . . . شوال کے مہینے میں ایک عمرہ اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سیر میں میں میں میں ایک عمرہ اپنی والدہ مرحومہ کی طرف

ے کرنے کا اداوہ ہے، میں عمرہ اپنی طرف ہے کر کے تواب ان کو بخش دوں، یا عمرہ ان کی طرف ہے کروں؟ اس کا کیا طریقتہ کار

ہوگا اور نیت کس طرح کی جائے گا؟

ج . . دونوں صورتیں صحیح ہیں ، آپ کے لئے آسان یہ ہے کہ عمرہ اپنی طرف سے کر کے تواب ان کو بخش دیں ، اور اگر ان ک طرف سے عمرہ کن ہوتو إحرام باند صقہ ولت یہ نیت کریں کہ "اورائی والدہ مرحوسہ کی طرف سے عمرہ کا احرام باند صنا ہوں ، یا التدا یہ عمرہ بیرے لئے آسان فرما اور میرک والدہ کی طرف سے التدا یہ عمرہ کرانہ ان طرف سے التدا یہ عمرہ کرانہ ان طرف سے التدا یہ عمرہ کرنے اللہ ہی طرف سے اس کو تبول فرما ہا'

# حجِ بدل

### حج بدل کی شرائط

س ۔ جج بدل کی کیا شرائط ہیں؟ کیا سعودی عرب میں طازم شخص سی یا کتانی کی طرف سے جج کرسکتا ہے یا کہ تیں؟ ع ۔ جس مخص پر جج فرض ہو اور اس نے ادا کیگی جج کے لئے وصیت بھی کی تقی تو اس کا جج بدل اس کے وطن سے ہوسکتا ہے، سعودی عرب سے جا کز نہیں ہے۔ ابت اگر بغیر دصیت کے یا بغیر فرضیت کے کوئی شخص اپنے عزیز کی جانب سے جج بدل کرہ ہے تو دہ جج نفل برائے ایصال تو اب ہے، وہ ہرجگہ سے سیجے ہے۔ جج بدل کا جواز

س میں ایک بہت طروری بات کے لئے ایک مسئلہ بوجھ رای بور، میں نے اپنے والد صاحب کا جج بدل کیا تھا، ایک صاحب نے فرمایا کہ جج بدل تو کوئی چیز نیس ہے، اور یہ ناجائز ہے لیونکہ قرآن شریف میں جج بدل کا کمیں ڈکرٹین ہے۔ جب ہے ان صاحب ہے یہ بات تی ہے بیرا دل بہت پریٹان ہے کہ بیرا روپیے ضائع ہوا اور میں بہت ہے جین ہوں۔ آپ کے جواب کی ہے جینی ہے لینظر ہوں تا کہ بیری گرو ور ہو۔

ن سن جي بدل سجح ہو، آپ کو پريشان ہونے کی ضرورت نہيں ہے، اور جو صاحب پہ کہتے ہيں کہ قرآن کر يم بين چونکہ جي بدل نہيں، اس لئے نئي بدل ہی کوئی چيز نہيں ہے، ان کی ہاے العواور ہے کار ہے۔ جی بدل پر سجے احادیث موجود ہیں اور اُمت کا اس ہے سجح ہوئے پر اجماع ہے۔

جي بدل کون کرسکنا ہے؟

س... بنج بدل کون مخض ادا کرسکنا ہے؟ بعض وُک کہتے ہیں کہ مج بدل صرف وہ آدئی کرسکتا ہے جس نے اپنا جج ادا کرنیا ہو، اگر کسی کے ڈسانج فرض نہیں تو کیا وہ مخص نج بدل ادا کرسکتا ہے یا نہیں؟

ج - حقق مسلک کے مطابق جس نے اپنا تج ند آیا ہو، اس کا سی کی طرف ہے جج بدل کرنا جائز ہے، گر نکرہ و ہے۔

# ج بدل كس كى طرف سے كرانا ضرورى ہے؟

س کے بدل جس کے لئے کرنا ہے آیا اس پر لیعنی مرحوم پر گی فرض ہو، تب تیج بدل کیا جائے یا جس مرحوم پر رقح فرض نہ ہواس کی طرف ہے بھی کرنا ہوتا ہے؟

ج ....جس مخض پر ج فرض ہو اور اس نے اتنا ہال چھوڑا ہو کہ اس کے تہائی جصے سے حج کرایا جاسکتا ہو، اور اس نے حج بدل کرانے کی وصیت بھی کی ہو تو اس کی طرف سے حج بدل کرانا اس کے وارثوں برفرض ہے۔

جس شخص کے ذمہ حج فرض تھا، گراس نے اتنا بال نہیں چھوڑا یااس نے عج بدل کرانے کی وصیت نہیں کی، اس کی طرف سے حج بدل کرانا وارثوں پر لازم نہیں۔ لیکن اگر وارث اس کی طرف سے خود حج بدل کرے یا کسی دُوسرے کو حج بدل کے لئے بھیج وے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ مرحوم کا عج فرض ادا ہوجائے گا۔

اور جس فخص کے ذمہ حج فرض نہیں، اگر وادف اس کی

طرف سے مج بدل کریں یا کرائیں تو بینفی مج ہوگا اور مرحوم کو اس کا تواب ان شاءالتہ ضرور بینچے گا۔

بغیر وصیت کے حج بدل کرنا

س ..... جج بدل میں کسی کی دمیت نبیں ہے، کوئی آدی اپنی مرضی سے مرحوم ماں، باپ، بیر، اُستاد یعنی کسی کی طرف سے ج بدل کرتا ہے، استطاعت بھی ہے، آیا وہ سرف کج اوا کرسکتا ہے؟ اور وہ قربانی بھی کرنا جائے تو کرسکتا ہے؟ وضاحت فرما کر مظاور فرما کیں۔

ج ۔۔ اگر وصیت نہ ہوتو جیہا تج جاہے کرسکتا ہے، وہ حج بدل نہیں ہوگا، بلکہ برائے ایسال ثواب ہوگا، جس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو پہنچو دے گا جس کی طرف ہے وہ کیا گیا ہے۔ قرب ٹی بھی ای طرح برائے ایسال ثواب کی جاسکتی ہے۔

منت کی طرف ہے جج بدل کر سکتے ہیں

ی ۔ ایک متوفی پر کج فرض تھا، گر وہ کج ادا نہ کر مکا اب اس کی طرف سے کوئی دُومرافخص کج ادا ترسکنا ہے؟ ج ، میت کی طرف سے حج بدل کر یکھے ہیں، اگر اس نے دمیت کی تھی تو اس کے تہائی ترکہ ہے اس کا حج بدل اوا کیا جائے گا، اور اگر تہائی سے ممکن نہ ہوتو پھر اگر سب ورثاء بالغ اور عاضر ہوں اور کل مال سے حج بدل کی اجازت دے دیں تو کل مال سے بھی اس صورت میں اوا کیا جاسکتا ہے۔ اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی تو بھر ورثاء کی صوابد پر اور رضا پر ہے، بعیر نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بھی اس کا حج قبول فرما کر اس کے مناہوں کو معاف فرمائے۔

## مح بدل کے سلسلے میں اشکالات کے جوابات

س بہارے ہاں عام طور پر جج بدل سے جومفہوم لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ رخج بدل اس میت کی طرف سے ہوتا ہے جس پر اس کی زندگی میں جج فرض ہو چکا تھا، اس کے پاس اتنا مال جع تھا کہ جس کی بنا پر وہ باس نے جج کا ارادہ بھی کرلیا لیکن جج سے پہلے بی اسے موت نے آن گھیرا، اب اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کا کوئی عزیز یا مینا اس کی طرف ہے جج بدل کرسکتا ہے۔ اس طرح زندوں کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے۔ اس طرح زندوں کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے۔ اس طرح زندوں کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے۔ اس طرح زندوں کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے۔ اس طرح زندوں کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے۔ اس طرح زندوں کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے۔ اس طرح زندوں کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے۔ اس طرح زندوں کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے۔ اس طرح زندوں کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے۔ اس طرح زندوں کی طرف سے جج بدل کرسکتا ہے۔ اس طرح زندوں کی طرف ہو چکا ہے لیکن

وه بياري يا بزهاي كي اس حالت من ينفي يكابوجس كي بندير يطنية مچرنے یا مواری کرتے ہے معذور ہے، تو وہ اپنی ادل ویس ہے كى كوياكى قربى عزيز كويوراخ جدوت كر في كے لئے رواند كرے-اس كے لئے بھى مەشرط ہے كد حج بدل كرنے والانخض وبان سے ہی آئے جہال ہر حج بدل کروائے والانحص رور باہے۔ ال تمام صراحت کے باوجود کچھ سوال ذہن میں ایسے ہیں جو تصفیه طلب بین ۔ سوال یہ ہے کہ مرنے والا ایک مخص موت کے وقت اس قابل نہیں تھا کہ وہ ڈج کر بکے یا بوں کمہ کیجئے کہ اس کے اُوپر بچھے فرمہ داریاں الی تھیں جن سے وہ اپنی موت تک عبدہ برآ نہیں ہوسکا تھا، اور سرمایہ بھی نہیں تھا، جس کی وبہ ہے اس پر مجے فرض نہیں ہوسکنا تھا، اب اس کی موت ہے عرصہ ۴۰ سال کے بعداس کی اولاد اس قابل ہو بیاتی ہے اور اس میں آئی استطاعت بھی ہے کہ ہرفرض سے سبکدوش ہونے کے بعداینا جج مجى كريك اوراية باب كالجميء تو اب بميں به بزايا جائے كه اولاد کی طرف ہے اینے پاپ کے لئے کیا جانے والا رہ جج ، جج بدل ہوسکتا ہے؟ (واضح رہے کہ باپ اپنی موت کے وقت اس قائل ٔ بیں تھا کہ ج کرتھے )، اور کیونکہ حج بدل کے لئے یہ ولیل متحکم مجھتی ہاتی ہے کہ جس کی طرف ہے تج بدل کیا جائے موت ہے پہلے اس پر تج فرض ہوچکا ہو، تو کیا ندکورو بالاشخف اپنے باپ کی طرف ہے جی نہیں کرسکتا؟ کیونکہ موت سے پہلے اس کے باپ پر جج قرض نہیں تھا۔

اب زندوں کی طرف آ ہے ، زندوں کی طرف ہے بھی حج بدل ای صورت میں بوسکتا ہے کہ جب وہ خود اس قابل ند ہو کہ جج کرنکے، میٹن سرمانیہ ہونے کے باوجود جسمانی معدوری با بڑھایے کی وجہ ہے جِل نہیں سکتا تو وہ حج کا خرچہ دے کرائی کی اولاد یا این کسی عزیز کو حج بدل کروانے جھیج مکنا ہے۔ اب اگر و پ کے پاس سرمایہ ند ہو، جسمانی طور پر معذور بھی ہو، لیتن اس یر جج کی فرضیت لازم نہیں آتی تو اس کا بیٹا جواس ہے الگ رہتا ہو( پیوزئن میں رہے کہ ناچاتی کی بنام الگ نبیں رہٹا بلکہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے الگ رہنے پر مجبور سے )، صاحب استطاعت ے، فود کچ کرچکا ہے، تو کیا وہ اپنے باپ کی طرف سے حج کرسکنا ہے؟ جناب اب ؤومرا مشعہ یہ ہے کداگر ماں باپ کے بان چید میں ہے یا باپ کام کائ شیں کرنا (جیبا کہ موماً آج کُل ہوتا ہے کہ بینا کسی قابل ہوجائے تو احترام کے پیشِ نظروہ

باپ کو کام کرنے نہیں دیتا)، جسمانی خو پر بھی نھیک ہیں، تو کیا وہ اپنے بیٹے کے خرق ہے جج کر سکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ تج میں ان کا سرمانیہ بالکل نہیں گئے گا۔

اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا بیٹے کے فریعے سے مال باپ کا جج ہوگا کہ فیمیں؟ ہرائے مہر بائی ان سوانوں کا تعلیٰ بخش چوب وے کر مجھے ذہن پریٹائی سے نجات و انھیں۔ نیز میہ کہ اولاد صاحب استفاعت ہونے کے باوجود زندہ یا مردہ ماں ہ پ کی طرف سے تج بدل نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ گار ہوگا کہ فیمیں؟ یہ بھی کہ '' مرہ بدل'' کی بھی کیا دی شروا کا میں جو تج بدل کی جن؟

ج - ... جس زندہ یا مردہ پر مج فرض نہیں اوس کی طرف ہے تج بدل ہوسکتا ہے بٹمرینتمی جج ہوگا۔

۳ - اگر باپ ک پاس رقم نه زوادر بینان کو چ کی رقم وے دے تو اس رقم کا مالک بنتے ہی بشرطیکداس پر کوئی قرض نہ ہوراس پر جج فرش ہو و نے گا۔

ہے۔ اولاد کے زمہ ماں باپ کو جن کرانا صرور تسیس، کیکن اگر اللّٰد تعانی نے الناکود یا ہولو ماں باپ کو جنا کرانا بڑی سعادت ہے۔ سم: ..... اگر مال باپ نادار بین اور ان پر مج فرض شد موتو اولاد کا ان کی طرف سے مج بدل کرنا ضروری نہیں۔

۵:.....عمرہ بدل نہیں ہوتا، البتد کمی کی طرف سے عمرہ کرٹا صحیح ہے، زندہ کی طرف سے بھی اور مرحوم کی طرف سے بھی، اس کا تواب ان کو مطے گا جن کی طرف سے اداکیا جائے۔ مجیودی کی وجہ سے حجے بدل

س سین دل کا مریض ہوں، عرصے سے بیت اللہ کی زیارت کی خواہش ہے، تکلیف تا قابل برداشت ہوگئ ہے، کزوری ہے صد ہے اور میری عمر ۱۵ سال ہے، خوٹی بوابیر بھی ہے، چند وجو بات سے تکلیف میں اضافہ ہوجاتا ہے، میں اپنی حالت کی مجبوری کے باعث اپنے عزیز کو بٹے بدل کے لئے بھیج رہا ہوں، کیا میری آرزو کے کیا میری آرزو کے مطابق مجھے تواب عاصل ہوگا؟ اور سیمی بتنا کی میری آرزو کے مطابق مجھے تواب حاصل ہوگا؟ اور سیمی بتنا کی میری آرزو کے بیشتر جو فرض واجب ہوتے ہیں این فرائفش کی ادائیگی میرے ذرجی فرض واجب ہوتے ہیں این فرائفش کی ادائیگی میرے ذرجی فرض ہے بائیں؟ مشال رشتہ داروں سے ملنا، کہا سامعانی کرانا وغیرہ، اور دیگر شرق کیا فرائفش میرے اور واجب ہوتے ہیں؟

ی ... اگرآپ خود جانے سے معدور ہیں تو کس کو تج بدل پر بھیج علتے ہیں ، آپ کا رقح ہوجائے گا۔ کہا سنا معاف کرانا ہی جا ہے۔ بغیر وصیت کے مرحوم والدین کی طرف سے رقح س اگر زید کے والدین اس وَنیا سے رحلت فرما گئے ہوں تو زید بغیر اپنے والدین کی وصیت کے ان کے لئے رقح وعمرہ ادا کرسکتا ہے یانیس؟ اگر کرسکتا ہے تو وہ حج کے تینوں اقسام ہیں

ج..... اگر والدین کے ذمہ حج فرض تھا اور انہوں نے حج بدل کرانے کی وحیت نہیں کی تو اگر زید ان کی طرف سے حج کرادے یا خود کرے تو اُمید ہے کدان کا فرض ادا ہو ہے گا۔ متنول اقتمام میں سے جونما حج بھی کر لے صحح ہے۔

س .... مذکورہ "مازم" جج سے پہلے عمرہ بھی اوا کرسکتا ہے یا صرف رجج بی اوا کرے گا؟

ج ..... بغیر ومیت کے جو حج کیا جارہا ہے اس سے پہلے عمرہ بھی کرسکتا ہے۔

والده كالجج بدل

ے کون ساتھ اوا کرے گا؟

س ميري والده محرّمه كا انقال كرّشته سال بوكيا، كيا ين ان

ک طرف سے تج بدل کرسکتا ہوں؟ جبکہ میں نے اس بے قبل جج نہیں کیا ہے۔ کیا جھے پہلے اپنا کچ اور پھر والدہ کی طرف سے کچ کرنا پڑے گایا پہلے صرف والدہ کی طرف سے مج کرسکتا ہوں؟ ج بہتریہ ہے کہ مج بدل ایسا شخص کرے جس نے اپنا کچ کیا ہو، جس نے اپنا کج نہ کیا ہواس کا کج بدل پر جانا محروہ ہے۔

ابنا مج نه كرنے والے كا مج بدل ير جانا

س میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور ہم اپنے والد کا جُ ہدل کرانا جا ہے۔ اور ہم اپنے والد کا جُ ہدل کرانا جا ہے۔ اور ہم اپنے دے ہیں اس کی مالی حیثیت اتن نمیں کہ وہ اپنا تج ادا کر سکے، کیا ہم اس فحض سے جُ ہدل کراسکتے ہیں جس نے اپنا جج نمیں کیا؟ یا جُ ہدل کراسکتے ہیں جس نے اپنا جج نمیں کیا؟ یا جُ ہدل کرا گئے کرنا لازم ہے؟ یا کوئی اور صورت ہو جج بدل کرائے کی اور صورت ہو جے بدل کرائے کی اور صورت ہو

ج ... جس محص نے اپنا جے نہ کیا ہو اس کا جے بدل پر جانا مکردہ تنزیمی بیٹی خلاف اُولی ہے، تاہم اگر چلا جائے تو جے بدل اوا ہوجائے گا۔

س وومروں کے پیے (رقم) ہے فیج بدل کیا جا سکتا ہے؟

ج موجی کو جوام" ج بل" کہتے میں جیسے کہ سوال میں غدکور ہے، دُومروں کے پیمے سے بھی کیا جاسکتا ہے۔

س … جو جج بدل کرکے وائیل آئے، وہ'' حاتی'' کہاائے گا؟ ج سے بہاں! اینے نج کے بغیر'' حاتی'' کہلائے گار

نابالغ حج بدل نبيس كرسكتا

س مير ساز كى مرس مال ب، كيابيات باپ كا في بدل كرسكان ؟

ح ١٠٠٠ ابالغ حج بدل نبين كرسكنا\_

# بغیرمحرم کے حج

### محرم کے کہتے ہیں؟

س ایک میاں ہوی اسمیعے کیج کے لئے جارہ ہیں، میاں مرد صالح و پر بیزگار ہے، ہوی کی ایک رشتہ دار مورت ان میاں ہوی کے ہمراہ نتی کے لئے جانا چاہتی ہے اور وو رشتہ دار مورت ایس ہے جس کا نکاح ہوی کی زندگی میں یا دوران نکات اس کے میاں سے تبیس ہوسکتا، مثلاً: ہوک کی جمعبی، ہوی کی جھانجی، ہوی کی تئی بہن ۔

ے محرام وہ ہوتا ہے جس سے بھی بھی نکاح شاہو سکے۔ بیول کی بہن، بھانمی اور سینجی شوہر کے نئے نامحرم ہیں، ان کے ساتھو جا، جائز نہیں۔

عورتوں کے لئے حج میں محرمہ کی شرط کیوں ہے؟ نیز منہ بولے بھائی کے ساتھ سفر حج

س الك الركى في منه يول بعائي ك ساته في كيا، كياب

اس کا محزم ہے؟ اس کے ساتھ نکاح جائز ہے یا ٹیمں؟ اور پھر عورتوں کے لئے مج میں محرم کی شرط کیوں ہے؟ ج ...کسی ایشی " دی کو بھائی منانے ہے وہ محرمشیں ہن جاتا، ای لئے نگاخ جائز ہے۔ میں شرعی سئیہ بتاتا ہوں ا'' کیوں'' کا جواب جمیں دیا کرتا۔ گر آ ب کے اطمینان کے لئے لکھتا ہوں کہ بغیر محرم کے عورت کو تمن دن یا اس سے زمادہ کے سفر ک بتخضرت صلی الله علیه وسلم نے ممانعت فرمانی ہے، کیونکہ ایسے طويل سفريمي اس كااين عزنت وعصمت كوبجانا ايك مستقل مسئله ہے، اور اس نا کارہ کے علم میں ہے کہ بعض عور تیں محرنہ کے بغیر جج بر گئیں اور گندگی میں مبتلا ہوکر وائیں آئیں ۔ عنادہ ازیں ایسے طومل سفر میں حوادث چیش آسکتے ہیں اور عورت کو اٹھاتے، بٹھانے کی ضرورت ڈیٹن آسکتی ہے، اگر کوئی محرم سراجمو نہیں ہوگا تو عورت کے لئے بہ ذشوار ہاں پیش آئس گی۔ عورت کو عمرہ کے لئے تنہا سفر حائز نہیں کیکن عمرہ ادا ہوجائے گا

س .... یل عمرہ کے ارادے سے نکانا جائتی ہوں، ایئر پورٹ تک میرے شوہر ساتھ ہیں، جدہ میں ایئر پورٹ پر میرے بھائی موجود میں، پھر ان کے ساتھ عمرہ ادا کرتی ہوں، بھر جدہ سے بھائی جہاز میں سوار کرادیتے ہیں، بیبال پر شوہر آتار لیتے ہیں، الی صورت میں عمرہ ادا ہوجائے گا؟

ج سے عمرہ اوا ہوجا ؟ ہے۔ مگر آپ کا ہوا کی جہاز کا تنہا سفر کر ؟ جائز نہیں۔

بغیرمحرُم کے حج کا سفر

س ، بغیر محرام کے مجے کے لئے جانے کے بارے میں سٹروع حکم کیا ہے؟ محرام کے بغیر عورت کا ج کرنا جائز ہے یا نہیں؟ حکومت وقت نے مجے کی درخواہیں قبول کرنے کے لئے مورت کے لئے محرام کا نام و پد وغیرہ لکھنے کی ضروری شرط عائد کر رکھی ہے، جو مور تیں غیر محرام کو محرام وکھا کر ج کرنے چلی جا کیں ان کے لئے کیا حکم ہے؟

ج .... محرّم کے بغیر حج کا سفر جائز نہیں، اور نامحرَم کو محرّم دیکھا کر حج کا سفر کرنا ؤ ہرا گنا ہ ہے۔

جے کے نئے غیر محرم کومرم بنانا گناہ ہے

س ... ایک خاتون جو دو مرتبه هج کرچکی میں اور جن کی عمر بھی

ساٹھ سال سے تجاوز کر پیکی ہے، تیسری مرتب نتے بدل کی نیت ہے جانا ہا ہتی ہیں، اس صورت میں گروپ نیڈر کو جو شرک کرنے تیں ہے، اس کو اپنا کوم قرار دے کر جبکہ اس گروپ میں پندرہ میں ویگر خوا تین کر رجوان کا شرکی تحرام نیں ہے ۔ ویگر خوا تین کا رجوان کا شرکی تحرام نیس ہے ) جج پر جاری ہیں اندی خوا تین کا رجح ڈرست ہوگا یا نیس ؟ ۔ بحرام کے بغیر سفر کرنا جا تر نیس ، گو جج ادا ہوجائے گا ، لیکن جمورے اور بغیر مخرم کے سفر کا گناہ سر یر دہے گا۔

### عورت کومحرم کے یغیر حج پر جانا جائز نبیں

س بیں جی جی کی سعاوت حاصل کرنا چہتی ہوں اور اللہ پاک
کاشکر ہے کہ آئی جیٹیت ہے کہ میں اپنا نج کا فرچہ افغا سکوں،
لیکن مشکل میہ ہے کہ میرے ساتھ جانے والا کوئی نہیں ہے، باشاء
اللہ میرے جار بیٹے ہیں، جن میں دو شادی شدہ ہیں اور اپنی
کاروباری اور گھر بلو زندگی میں معروف ہیں، اور ایک گوز منت
سروی میں ہے، جنسیں چھنی مانا مشکل ہے، بلکہ نامکن ہے، اور
چوتھا بیٹا ایجی تیرہ سال کا ہے اور قر آن پاک حفظ کر رہا ہے۔ کیا
میں شروپ کے ساتھ جج کرنے جاسمتی ہوں یا اور کوئی طریقہ

ہے؟ برائے مہر بانی جواب دے کر مقاور دممنون فر مائیں۔
ج سے مورت کا بغیر محرّم کے سفر تج پر جانا جائز نہیں ، آپ کے صاحب زادوں کو چاہئے کہ ان جی سے کوئی اپنی معروفیتوں کو آپ کے ساتھ رقح پر جائے ، کل تمیں بینیٹیں دن تو خرج ہوتے ہیں، آپ کے صاحب زادوں کے لئے آپ کے خاطر آئی قربانی دینا کیا مشکل ہے؟

محرم کے بغیر بوڑھی عورت کا جج تو ہوگیا لیکن گنام گار ہوگی اسے من سے ہارے ایک واست کی بوڑھی، عبادت گزار نانی بغیر محرم کے بغرض ادائے فریف جج بذراید ہوائی جہاز کراچی ہے جدہ روانہ ہوئی ہیں۔ آپ ہے یہ پوچھنا ہے کہ کراچی ہے جدہ تک کا مغیر محرم کے قابل قبول ہے یا اس طرح کج ٹیس ہوگا یا اس میں کوئی رہایت ہے، اور ان کو جج کی تمنا ہے۔ تو کیا اسلام میں اس کے لئے کوئی رہایت ہے، اور ان کو جج کی تمنا ہے۔ تو کیا اسلام میں اس کے لئے کوئی رہایت ہے، اور ان کو جج کی تمنا ہے۔ تو کیا اسلام میں اس کے لئے کوئی رہایت ہے، اور ان کو جج کی تمنا ہے۔ تو کیا اسلام میں اس کے لئے کوئی رہایت ہے، اور ان کو جج کی تمنا ہے۔ تو کیا اسلام میں اس کے لئے کوئی رہایت ہے، اور ان کو جج کی تمنا ہے۔ تو کیا اسلام میں اس کے لئے کوئی رہایت ہے، اور ان کو جج کی تمنا ہے۔ تو کیا اسلام میں اس کے لئے کوئی رہایت ہے، اور ان کو جج کی تمنا ہے۔ تو کیا اسلام میں کوئی بین ہوتا کما وہ رجح نہ ترین ہوتا کما وہ رجح نہ تو تیز ہراروں عورتی جن کا کوئی

تگر سفر کرنا بغیر محرم ک امام اومنیفڈ کے نزونک مائز کئیں بو اس نا جائز سفر کا گناہ الّب ہوگا۔ گر چونکہ پوڑھی اہیں کا سفر زیادن فقے کا موجب نیس واس لئے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے بہال ان کو رعایت لل جاسیه ۲ جم آنیمی اس ناجاز مقر کرنے میر شدا تعالی ہے استغفاد کرنا جائے۔ رہا آ ہے کا یہ کہنا کہ '' ٹیزاروں محرثیں جن کا کوئی ٹیس ہوتا اکیا وہ جج شدکریں؟''اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک مخرم میسر نه ہو،عورت پر حج فرنس دی کبیں ہوتا،اس لیے نہ کرس اور اگر بہت ہی شوق ہے تو نکائے کرایا کریں ہے ہیرے علم میں ایسے کیس موجود ہیں کہ مورت محرم کے بغیر مج پر کی اور ومال منہ کال کرئے تکی ۔ دیکھنے میں وشو واللہ "حسنجسی" ہے، کئین اندر کی حقیقت یہ ہے۔ اس لئے خدا کے قانون کو مخص اپنی رائے اور خواہش ہے منگرادینا اور ایک پہنو پر نظر کرئے ذوسرے سارے پہلوؤں ہے مخصیں بند کربینا وائش مندی نہیں ہے۔ افسوں ہے کہ جی بد مذاق عام :وگیا ہے۔

ضعیف عورت کا ضعیف نامحرم مرد کے ساتھو کچ س کیا ۵۰ سال ۱۰۰ سال یا ۵۰ سال کی نامحرم عورت ۵۰ سال کے نامحرَم مرد کے ساتھ رقح ،عمرہ کرسکتی ہے؟ اگر عمرہ عورت نے کرلیا تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟

ج.... ہ نمحرَم کے ساتھ جج وعمرہ کا سفر پوڑھی عورت کے لئے بھی جائز نہیں ، اگر کرلیا تو جج کی فرضیت تو ادا ہوگئی ،لیکن گناہ ہوا، تو بہ و اِسْتغفار کے سوااس کا کوئی کفارہ نہیں۔ - اِسْتغفار کے سوااس کا کوئی کفارہ نہیں۔

ممانی کا بھانج کے ساتھ حج کرنا

س سند سند ہے کہ میری والدہ اس سال جی پر جانا جا ہی ہیں اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو دیا ہے۔ میرے بجو بھی زاد بھائی اپنی والدہ اس میں دار میری والدہ اس اور میری والدہ ان کے ساتھ جارہے ہیں اور میری والدہ ان کے ساتھ جانا جاہ رہی ہیں، میری والدہ رشتے میں میرے بچو بھی زاد بھائی کی شکی ممانی ہوتی ہیں، شرق لحاظ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ہے بتا کی کہمانی بھی بھانچ کے ساتھ جی کرنے جاسکتی ہیں یا کوئی اور صورت اس کی ہوسکتی ہی ہا کوئی اور صورت اس کی ہوسکتی ہے؟ ساتھ جی کرنے جاسکتی ہیں یا کوئی اور صورت اس کی ہوسکتی ہی ساتھ جی کرنے جاسکتی ہیں یا کوئی اور صورت اس کی ہوسکتی ہے؟ ساتھ جی کرنے جاسکتی ہیں یا کوئی اور صورت اس کی ہوسکتی ہے؟ ساتھ جی کرنے جاسکتی ہیں جاسکتی ہیں۔ اس کے وہ شوہر کے حقیقی بھانے کے ساتھ جی کرنے ہوسکتی۔

ساتھ کج پرہیں جاستی۔ بہنو کی کے ساتھ حج یا سفر کرنا

س اگر بہنوئی کے ساتھ کج یا کی اور ایسے سفر پر جہاں محرَم

کے ساتھ جانا ہوتا ہے، جاسکتے جی یا نہیں؟ جبکہ بہن بھی ساتھ حاری ہو۔

ج .... ببنوئی کے ساتھ سفر کرنا شرعاً ڈرست نبیم ار

س سسمند برب کو اگر میال اور بیوی رقع کو جانا جا ہے بول تو کیا ان کے بعراہ بیوی کی بمن بھی بطور محرم جاستی ہے؟ شرقی طور پر ایک بیوی کی موجودگی بیں اس کی بمشیرہ سے نکاح جائز تہیں، اس کھاظ سے تو سال محرم ہی بوئی۔ بہر حال اگر حکومت پاکستان اس مسئلے کی وضاحت اخباروں میں شائع کراوے تو بہت ہے۔ لوگ ذہنی پریشانی ہے نے جاکیں ہے۔

ج ..... محرّم وہ ب جس سے نکاح کی حال میں بھی جائز ند ہو۔ سالی محرَم نیں، چنا نچہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دیدے یا بیوی کا انتقال ہوجائے تو سانی کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے۔ اور نامحرَم کو ساتھ لے جانے سے حاتی مجرم بن جاتا ہے۔

جیٹھ یا دُوسرے نامحزم کے ساتھ سفر جج

س .. الف و ب دو بھالی ہیں، چھوٹے بھائی الف کی اہلیہ ب (شوہر کے بڑے بھائی) کے ساتھ مج پر جانا جا بتی ہے، شرعا کیا تھم ہے؟ ن ۔ عورے کا جیٹھ نامحرم ہے، اور نامحرم کے ساتھ سفر عج یہ جانا حائز نہیں۔

شوہر کے سکے بچا کے ساتھ سفر جج کرنا

س سیری دول، میرے حقیقی پہا کے ساتھ میری رضامندی سے چ پر جانے کا ارادہ رکھتی ہے، کاغذات و فیرہ داخل کروہئے میں، کیا میرے پہلے کی ایشت فیرئزم کی تو شدہو جائے گی؟ شرعاً ان کے ساتھ میری ہوی چاسکتی ہے یا قبیں؟

ج ۔ اگر آپ کی بیوی کی آپ کے بچھا سے اور کوئی قرابت نہیں، تو یہ دونوں ایک ؤ دسرے کے لئے نامحرم میں اور آپ کی بیوی کا اس کے ساتھ جج بر جانا جائز نہیں۔

عورت کا بنی کے سسروساس کے ساتھ سفر کج

س میں اور میری ہیوی کا اس سال جی پر جانے کا مصم اراوہ ہے، میرے ہمراہ میرے سالے کی ہوئی جو کہ میرے لڑکے کی ساس بھی ہے، وو بھی نئی پر جانا جا ہتی ہے اور اس کی عمر ۲۰ سال ہے، جبکہ میرے سالے کے انتقال کو دو سال گزر کیا ہیں، وو بھند ہے کہ آپ نوگوں سے اچھا میرا ساتھ جانے والا کوئی نہ ہوگا۔ بے عد نوابش ہے کہ دیار صبیب (سلی القد علیہ وسلم) کی زیارت کرسکوں، زندگی کا کوئی مجروسنبیں، میرا فارم بھی ساتھ ہی بھرنا، میں آپ نوگوں کے ساتھ جاؤں گی۔ لبندا سئلہ بہ ہے کہ اہ میرے ساتھ کس صورت ہے جج پر جاسکتی ہیں؟

ج ..... آپ وس کے تحرم نہیں اور محرم کے بغیر سفر حج جا زنہیں، اگر چلی جائے گی تو حج اوا ہوجائے گا دیگر گناہ گار ہوگی۔

بہن کے دیور کے ساتھ سفر حج وعمرہ

س میرا مندیہ ہے کہ میں نے ج نہیں کیا، کیا میں عرہ کر سکتی ہوں ؟ میری مندیہ ہے اور تاریخ است میں است دار ہوں ؟ میری مندہ ہی ہے ، وہ عمارا رشتہ دار ہی ہے اور شادی شدہ بھی ہے، کیونکہ مجھے یہاں پر بہت سے لوگوں نے کہا کہ جوان لڑکی ڈوسرے آدمی کے ساتھ نہیں جا سکتی، کیا میں اس کے ساتھ تجے پر جا سکتی ہوں؟

ج .... بمین کا د یور محرم نہیں ہوتاء اور محرم کے بغیر کج یا عمرہ کے نئے جانا جائز تیں۔

عورت کا منہ بولے بھائی کے ساتھ حج کرنا

س من علام کے ساتھ کی پر جانا کیا ہے؟ اگر عورت بغیر محرم من کے ہمراہ جائے تو

اس کا بینمل کیما ہوگا؟ ہوری بھوپھی اسال جج پر گئی ہیں،
انہوں نے جج کا سفرائی ایک مند ہوئے ہمائی کے ہمراہ کیا اور
انہیں محرَم ظاہر کیا، طالاتکہ ان کے بیٹے بیٹیاں بھی ہیں، گر وہ
اکیل مند ہوئے بھائی کے ہمراہ گئیں۔ کیا مند ہوئے بھائی کومحرَم
بنایا جاسکتا ہے؟ کیا اس کے ہمراہ ارکان جج ادا کر بیٹے ہیں؟ کیا
ان کا جج ہوگیا؟

ج ... عورت کا بغیر محرم کے سفر پر جانا گناہ ہے، تج تو ہوجائے گا، کیکن عورت گناہ گار ہوگ ۔ منہ بولا بھائی محرّم نیس ہوتا، اس کو محرّم فلا ہر کرنا غلط بھائی ہے ۔

عورت کا ایسی عورت ہے ساتھ سفر جج کرنا جس کا شوہر ساتھ ہو

ی۔ ایک خاتون بغرض کی جا: جاہتی ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی اور محرم کا انتظام نہیں ہو پاتا۔ کیو بیر خاتون کسی ایسے مرو کے ساتھ جاسکتی ہے جس کے ساتھ اس کی بیوی ہو یو کئ الیسی خاتون کے ساتھ جاسکتی ہیں جن کے ساتھ ان کا محرم ہو؟

ن عورت ك لي محرم ك بغير في يرجانا جا ترنيس ب، اور

نه مُدُوره صورت كرقحت جانا جائز ہے۔

ملازم كومحزم يناكر حج كرنا

س میں ایک سرکاری طازم ہوں اور میری دوی ہے گ سعادت حاصل کرنا جائتی ہے، بین اپنی مصروفیات کی بہ پر بھور محرنم اس کے ساتھ جائے سے قاصر ہوں، کمیا بین اپنے طازم کو (جو کہ مجھے سرکاری طور پر طاہوا ہے) محرنم کی حیثیت ہے اپنی دون کے ساتھ بھیج سکتا ہوں؟

ن محرم ایسے رشتہ وار کو کہتے ہیں جس سے اس کے رشتہ کی وجہ سے نکاح ہو کڑنہیں ہوتا، جیسے عورت کا باپ، بھائی، بھتجا، جھانجا۔ گھر کا ملازم محرم نہیں، اور بغیر محرم کے نٹی پر جانا حرام ہے۔ آپ خود بھی گناہ گار ہوں کے اور آپ کی نٹیم اور دہ مازم بھی۔۔

ا گرعورت کوم نے تک محرم جج کے لئے نہ سفے تو بج کی وصیت کرے

س سے ہماری والدہ صاحبہ پر چے فرض ہو چکا ہے، جَبَدان کے ساتھ چے بر جائے کے لئے کوئی محرم نیس میں اور کے اس صورت

میں وہ کسی غیر محرئم کے ساتھ جج کے لئے جائعتی ہیں؟ نیز ان کی عمر تقریباً ۱۳۳ سال ہے۔

ن ... عورت بغیر محزم کے فیج کے لئے نہیں جاسکتی، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اگر محزم میسر خد ہوتو اس پر تج کی ادائیگی فرض نہیں ہے، لہٰذا اس صورت میں نامحزم کے ساتھ جانا جائز نہیں ہے، اگر چی گئی تو فیج تو ادا ہو بائے گا البتہ گناہ گار ہوگی۔ اگر آخر حیات تک اے جانے کے لئے محزم میسر خد ہوا، تو اے جانے کے لئے محزم میسر خد ہوا، تو اے جانے کے مرفے کے بعد اس کی طرف ہے جی بدل کرایا جائے۔

# إحرام باندصنے کے مساکل

عسل کے بعد احرام ہائدھنے سے پہلے خوشبوا در سرمہ استعال کرنا

س .... کیاعشل کے بعد احرام باندھنے سے پہلے بدن پر اور احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگا سکتے ہیں؟ ادر تیل اور سرمداستعال حریکتے میں بانتیں؟

ج ..... احرام باند صفے سے پہلے تیل اور سرمد لگانا جائز ہے، اور خوشبو لگانے میں رینفصیل ہے کہ بدن کو خوشبو لگانا تو مطلقا جائز ہے، اور کیڑوں کو ایمی خوشبولگانا جائز ہے جس کا جسم باتی ندر ہے، اور جس خوشبو کا جسم باتی رہے وہ کیڑوں کو لگانا ممنوع ہے۔ میقات کے بورڈ اور تنعیم میں فرق

س ... مکدے حدود سے پہلے جہاں میقات کا بورڈ لگا ہوتا ہے۔ اور لکھا ہوتا ہے کہ غیر مسلم سطح داخل نہیں ہو سکتے، دہاں سے إحرام باندھے یا تسنسعیسے جاکرمجیدعاکشے ہے احرام باندھے؟ میقات کے بورڈ اور تنعیم میں کیا فرق ہے؟

ح ..... بيرميقات كابورؤشين، بلكه حدد دحرم كابورؤ ب\_

تنعیم بھی صدور ترم سے باہر ہے، اس لئے ان دونول کے درمیان کوئی فرق نہیں۔اہل کم مجد ننعیم سے جو احرام با تدھتے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قریب رین جگ ہے جو صوحرم سے باہر ہے۔ نیز اُٹم المؤسنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں سے عره كا إحرام بانده كر آكى تحيل ـ ادر بعض حضرات عمره كا إحرام باندھنے کے لئے مکر تمدے جسم انسد جاتے ہیں، کیونکہ آمخضرت صلی الله علیه وسلم غزوہ حنین کے بعد وہاں سے إحرام باندہ کرعرہ کے لئے تشریف لائے تنے۔ اہل مکہ کے احرام عرہ کے لئے ان دو بھلبول کی کوئی تخصیص نہیں ، وہ حدود حرم سے باہر ممیں ہے بھی احرام یا ندھ کرآ جا کیں بھیج ہے۔ إخرام كى حالت ميں چېرے يا سركا پسيندصاف كرنا س..... آیا احرام کی حالت ش چرے یا سرکا بہینہ یو مجھ کھتے یں، کپڑے ہے ہاتھ ہے؟ ج .... مروه ہے۔ س سیکیا احرام کی حالت میں جمر اُسود کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ یا منتزم پر کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے مولا نا صاحب کا کہنا ہے کہ جس جگہ عطر لگا ہوا ہواس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ۔

ے ۔۔ ججرِ اُسود یا ملتزم پر اگر خوشبوگی ہو تو محرِم کو اس کا مجھونا جا ئزنہیں \_

سروی کی وجہ سے احرام کی حالت میں سوئٹر یا گرم جاوراستعال کرنا

س ساگر مکه تحریمہ بین سروی جو اور کوئی آدی عمرہ کے نئے جائے تو وہ اجرام کی دو جادروں کے علاوہ کرم کیزا مثلاً: سوئٹر وغیرہ یہ گرم جادراستعال کرسکتا ہے؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں۔

ج.... سرّم حادری استعال کرسکتا ہے، مگر سرٹییں ذھک سکتا، اور جو کپڑے بدن کی وضع پر سلے ہوئے سائے جاتے ہیں جیسے جرابیں، ان کا استعمال جائز نہیں۔

عورتوں کا إحرام میں چبرے کو کھلا رکھنا

س - میں نے شاہے کہ حدیث میں آیا ہے کے عورت کا احرام

چرے میں ہے،جس سے معلوم ہوتا ہے کہ چیرہ کھلا رکھنا جا ہے، حالاتکہ قرآن و حدیث میں عورت کو جرہ کھو لنے ہے بیختی ہے منع فرمایا ہے، نبذا الی کیا صورت ہوگی جس ہے اس حدیث پر بھی ممل ہوجائے اور جمرہ بھی ڈھکا رہے؟ کیونکہ مجھے اُمید ہے کہ اس کی کوئی صورت شریعت مطبر و میں ضرور بتائی گئی ہوگ۔ ج ... ریسی ہے کہ احرام کی حالت میں چیرے کو ڈھکنا جائز نہیں الیکن اس کے بیامعنی نہیں کہ إحمام کی حالت میں فورت کو مردے کی چیوٹ ہوگئ مبلکہ جہال تک ممکن ہو بردو ضروری ہے ، یا تو سر برکوئی چھی سالگایا جائے ادراس کے أویر سے کیڑ ااس طرح ڈالا جائے کہ بردہ ہوجائے، گر کیڑا چیزے کو نہ لگے، یا عورت ہاتھ میں پچھاوغیرہ رکھے اور اسے جیرے کے آ گے کرلیا کر ہے۔ ال میں شینیں کہ تج کے حویل اور پرجوم سفر میں عورت کے کئے یوے کی ماہندی ہوی مشکل ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے یرد سے کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور جو اسینے اس سے باہر موتو الفدتعالي معاف فريائنس\_ عورت کے احرام کی کیا نوعیت ہے؟ ادر دہ اِحرام کہاں ہے باندھے؟

س ... مردوں کے لئے احرام دو جادروں کی شکل میں ہوتا ہے، عورتوں کے لئے احرام کی کیا شکل ہوگ؟ اور کیا احرام جھے اور میرے بچوں کو گھر ہے ہائد صنا ہوگا؟ جبکہ میں برقتے کی حالت میں ہوں؟

ن ..... مردوں کو احرام کی حالت میں سلے ہوئے کبڑے ممتوع ہیں، اس لئے وہ احرام بائد سے ہے بہلے دو چادریں بہن لیت بیں، اس لئے وہ احرام بائد سے ہے لئے کسی خاص حتم کا لباس پہنالازم نہیں، اس لئے وہ معمول کے کیڑوں میں احرام بائد سے لیتی ہیں، البتہ مورت کا احرام اس کے چرے میں ہوتا ہے، اس لئے احرام کی حالت میں وہ چیرے کو اس طرح نہ ڈھکیں کہ کیڑا ان کے چیرے کو اس طرح نہ ڈھکیں کہ کیڑا ان کے چیرے کو گئے، مگر تامح تموں سے چیرے کو چھپانا بھی لازم ہے، اس لئے ان کو چاہئے کہ سر پر کوئی چیز ایس بائد ہولیں لازم ہے، اس لئے ان کو چاہئے کہ سر پر کوئی چیز ایس بائدہ لیس جو جھے کی طرح آگے کو برحی ہوئی ہو، اس پر نقاب ڈال لیس تاکہ نقاب کا کیڑا چیرے کو نہ گے اور بردہ بھی ہوجائے۔ تج کا

اخرام میقات سے پہلے بائدھنا ضروری ہے، گھر سے بائدھنا ضروری نہیں۔

عورت کا إحرام کے أوپر سے سر کامسے کرنا غلط ہے س آج کل دیکھا ہے کہ عورتیں جو إحرام بائد عتی ہیں تو ہال بالکل ڈھک جائے ہیں اور اس کا سر سے بار بار آثار نا عورتوں کے نئے مشکل ہوتا ہے، تو آیا سر کامسے ای کیڑے کے أوپر ٹھیک ہے بانہیں؟

ق ... عورتی جوسر پر زومال با ندهتی میں ، شرعاً اس کا باحرام ہے کوئی تعلق نہیں ، بیر زومالی صرف اس کئے بائدهی جاتی ہے کہ بائی بھریں اور ٹو نمیں نہیں ۔عورتوں کواس زومال پرمسح کرنا حیح نہیں ، بلکہ زومالی آ تار کرسر پرمسح کرنا لازم ہے ، اگر زومالی پرمسح کیا اور سر پرمسح نہیں کیا تو نہ وضو ہوگا، نہ نماز ہوگی ، نہ طواف ہوگا، نہ جج ہوگا، نہ عمرہ ۔ کیونکہ یہ افعال یغیر وضو جا تر نہیں ، اور سر پرمسح کرنا فرض ہے ، بغیر مسح کے وضو نہیں ہوتا۔ عورت کا ماہواری کی حالت میں اِحرام با ندھنا س ... جدہ روا تی ہے قبل ماہواری کی حالت میں اِحرام کا ندھنا

باندھ سکتے میں یانہیں؟

ج سیف کی حالت میں عورت احرام باندھ تھی ہے، بغیر دوگات پڑھے تج یا عمرہ کی نیت کرلے اور تلبیہ بڑھ کر احرام باندھ لے۔

سنج میں پردہ

س ۔ آن کل لوگ جی پر جائے ہیں، عورتوں کے ساتھ کوئی پردوئیل کرتا ہے، حالت إحرام میں یہ جواب دیا جاتا ہے کدا کر پردو کرایا جائے تو منہ کے اُوپر کیڑا گے گا، تو اس کے لئے کیا کیا جائے؟

ج ۔۔ بروے کا اہتمام تو مج کے موقع پر بھی ہونا جا ہے ، احرام کی حالت میں عورت بیٹائی ہے أو بر کوئی پھجا سائف تا کہ بروو بھی موجائے اور کیڑا چبرے کو گئے بھی تبین ۔

طواف کے علاوہ کندھے ننگے رکھنا مکروہ ہے

س ... بچ یا عمرہ بیں احرام بائد ہے ہیں، اکثر لوگ کندھا کھلا رکھتے ہیں، اس کے لئے شرق مسئلہ کیا ہے؟

ج ... شرك مسلديد هي كد حج ومحره ك جس طواف ك بعد صفا

مردہ کی سعی ہواس طواف میں زمل اور اضطباع کیا جائے۔ زمل سے مراد ہے پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاکر تیز تیز چلنا، اور اضطباع ہے مراد کندھا کھولنا ہے۔ ایسے طواف کے علادہ خصوصاً نماز میں کندھے بیٹے رکھنا کروہ ہے۔

ایک اِرام کے ساتھ کتنے عمرے کئے جاسکتے ہیں؟ س مندائے بروگ و برتر کے فضل و کرم سے میں اسمال حج و زبارت کے لئے جاؤں گا۔ تیام مکہ معظمہ کے دوران میں اینے والدين كي جانب ہے يائج عمرے ادا كرنا جا بتا ہوں، ان عمروں کے لئے صدودحرم کے باہر تنعیم یا جعوانہ جاکرٹنلی عمرہ کا احرام باندھا جائے گا، کیا یائج مرتبہ یعیٰ برعمرہ کے لئے علیمدہ علیمدہ یا ایک مرتبه إحرام با نده کر ایک دن میں ایک مرتبه عمره کیا جائے؟ یا ای اثرام میں ایک دن میں دویا تمین مرتبہ عمرہ کیا جاسکتا ہے؟ ے ... ہر عمرے كا الك إحرام بائدها جاتا ہے، إحرام بائده كر طواف وسعی کرکے احرام کھول دیتے ہیں، اور پھر تسنسعیسم یا جعوانه جاكردوباره إفرام بالدحة بين-ايك إفرام كرماته ایک سے زیادہ عمر نہیں ہوسکتے ادر عمرہ ( یعنی طواف ادر سعی ) كرفى كے بعد جب تك بال أتاركر إحرام ته كھولا حاسة،

ڈومرے عمرے کا احرام و ندھنا بھی جائز نہیں۔ عمرہ کا احرام کہال ہے یا ندھا جائے؟

س معروکے لئے احرام بائد ہے کا منلدا، یافت صنب ہے۔ ایک معتبر کتاب میں '' کچ اور عمرہ کا فرق'' کے عنوان سے تحریر ہے کہ عمرہ کا احرام سب کے لئے ''جسس '' (حدود عمرم سے باہر کی جگہ ) سے ہے، البتہ اگر آفاقی باہر سے ہار دوجی آئے تو اپنے میقات سے احرام بائد صنا ہوگا۔

الف: ﴿ أَمْرُ وَنَى فَحَصَ بِهِ ادادُهِ فَحَ نَبِينَ بِلَا صِرفَ عِمْ وَكَا ارادو رَكَتَا ہے اور باد جود \* فاتی بوئے کے صدد عرم سے بان مثلا جدو میں احرام باند دھسکتانے یا نہیں؟

ب، ﴿ جِدِهِ مِينَ أَيْكَ دُو يَوْمَ قَيْمَ كَرِبَ لِيكَ بَعَدِ عَارَمَ عَمِرَهِ مِولَةِ أَسِ بِرِ ' أَمِّلِ جِلَّ ' كَا أَطْلِ قَلْ مِوكًا يَانْسِينَ ؟

ن میرون "جسال" سے مکہ کرند جائے کا ارادہ رکھتا ہو، اس کو میتات سے بغیر احرام کے گزر نا جائز نہیں، جکہ ج یو عمرہ کا احرام باندھنا اس پر لازم ہے۔ آگر بغیر احرام کے گزر گیا تو میقات کی طرف والی لوٹ کر میقات سے احرام باندھنا ضروری ہے، آگر والی شالونا تو زم لازم ہوگا۔ جو محض مکہ مکرتہ کے قصد سے گھر سے جلا ہے اس کا جدہ میں ایک دو روز تھیرہ ا لائتی اعتبار نہیں ، اور دہ اس کی وجہ سے ''اہل جسل'' میں شار نہیں موگا۔ ہاں! اگر کسی کا ارادہ جدہ جانے کا ہی تھا، وہاں پہنچ کر مکہ سکر مدجانے کا قصد ہوا تو اس پر''اہل جل'' کا اخلاق ہوگا، واللہ علم مالصواب!

اس سنلے و تجھنے کے سئے چنداصطلاحات ذہن میں رکھنے: میقات: میک کرزمہ کے اطراف میں چند جگہیں مقرز میں ، باہر سے مکہ کرزمہ جائے والے شخص کو ان جگہوں ہے احرام باندھنا لازم ہے ، اور بغیر إحرام كے ان سے آ مے بوصنا ممنوع ہے۔

آ فاتی 🕟 جو مخص میقات سے باہر رہنا ہو۔

حرم. .... کله کرنمه کی حدوق جہاں شکار کرنا، ورخت کا ثنا وغیرہ نا ہے۔

جب آ .... حرم سے ہاہراور میقات کے اندر کا حصہ مطل'' کہل تا ہے۔

عمرہ کرنے والاشخص احرام کہاں سے باندھے؟ س ۔۔۔ عمرہ کے لئے گھرے احرام باندھنا قرض ہے یا جدد جاکر؟

ن 🗀 میقات ہے لیمینی فرض ہے۔ سفر ہوائی جباز ہے ہو تو ہوائی جہاز پر سوار ہوئے ہے بہتے احرام بائدھ کیا جائے، جدہ تک احرام کے مؤفر کرنے کے جواز میں ہماء کا اختااف ہے، احتیاط کی بات میں ہے کہ احرام کوجدہ نک مؤ قرنہ کیا جائے۔ ہوائی جہاز پرسفر کرنے وانا إحرام کہاں سے باند <u>ھے</u>؟ س رواش ہے جب مرہ یا حج اوا کرنے کے لئے بذرایعہ ہوائی جہاز حدہ جاتے ہیں تو دوران مفر ہوائی ہماز کا عملہ اعلان کرتا ہے کہ میقات آ گئی ہے، احر م باندھ کیس بعض لاگ جہاز میں ہی وضو کر کے جرام ماندھ بیتے ہیں، نبکہ بعض وگ جدہ میں اُرّ کرامیز بورے برخسل یا وضوکر کے انرام باند ہے جی اور احرام کے نفل پڑھ کر بھم مکد نکرمہ جات میں۔ جدوے کا مکرمہ جائيں تو رائے ميں بھی ميفات تن ہے، جن وُول نے ایئر اورٹ ہے احرام ہاندھا تھا وہ جدد والی میقات پر اخرام ک نیت کر کیتے ہیں۔ اب موال سے پیدا ہوتا ہے کہ بہاڑ میں جو میٹا ہے آئے کا اعلان دوتا ہے وہاں اُسر احرام نہ یا لدھا جائے تو کن حرج ہوگا؟ کیونک جہاز تو کد کرنبہ کے بحائے حدو رائے گا، بہت ہے لوگ اس شہد میں رہتے تیں کہ احرام منروری جہاز میں

تل باندھنا جائے، میقات سے بغیر احرام کے نبیں گزرتا جاہے، جبکہ جہاز میں احرام کے نفل بھی نہیں پڑھے جائکتے، براہ کرم وضاحت فرمائیں۔

ج 🕟 ایسےاوگ جو میقات ہے گزر کر جدو آتے ہیں وان کو میقات سے کیلے احرام باندھنا جائے۔ احرام باندھنے کے لئے تفن پڑھنا سنت ہے، اگر موقع نہ ہوتو نفلوں کے بغیر بھی إحرام بالمرهمة سيح ہے۔ جدو ہے مكہ جاتے ہوئے رائے ميں كوئى ميقات نبيل آتي ، البنة اس بيل اختلاف بي كدجده ميقات ك اندر ہے یا خود میقات ہے، جولوگ ہوائی جہاز سے سفر کر رہے ہوں ان کو جاہئے کہ جہاز برسوار ہوئے ہے پہلے احرام یا ندھ لیس، با تم از تم حاور بی بکن لیس اور جب میقات کا اعلان ہوتو جباز میں اترام بالدورلیں، جدہ بینچنے کا انظار نہ کریں۔ بحری جہاز کے ملاز مین اگر حج کرنا جا ہیں تو کہاں ہے احرام یا ندھیں گے؟

س مرکزی جہاز کے مازمین جن کو بھے کے لئے اجازے منی ہے، یکھلم کی پہاڑی (میقات) کوعبور کرتے وقت اپنے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے إحرام باند عضے ہے معدور ہوتے ہیں۔ انسہ اگر عاز مین حج (جہاز کے ملاز مین) کی نمیت پہلے ہے مکہ کرتمہ جائے کی ہوتا کہ وہ عمرہ و حج ادا کرسکیں۔ انسہ وقت کی کی کے باعث پہلے عدید منورہ جانے کی نمیت ہو۔

مندرجہ بالا اُمور میں تلطی سرز و ہونے کی صورت میں کقار ہ کی ادائیگی کی صورت کیا ہوگی؟

ج · · · بیسجھ میں نبیں آیا کہ احرام، فرائنش منبی ہے کیے مانع ہے؟ ہمرحال مسئلہ ہیہ ہے۔

ا: ... اگر مید ملاز مین صرف جدہ تک جائمیں گے اور پھر واپس آجا کیں گے، ان کو مکد تکر مدنیس جانا تو وہ احرام نہیں ہاندھیس گے۔

اگر ال کا ارادہ کد کرتہ جائے سے پہنے مدینہ منورہ جائے کا چہنے مدینہ منورہ جائے کے پہنے مدینہ منورہ جائے کا جہ جہ کی ان کو اجرام باندھنے میں اور جدہ چہنے می ان کو مکہ کرتمہ جاتا ہے تو ان کو یکم ہے اجرام باندھنا لازم ہے۔ اس کے جو ملاز مین ڈیوٹی پر ہوں وہ سفر کے دوران صرف جدہ اس کے جو ملاز مین ڈیوٹی پر ہوں وہ سفر کے دوران صرف جدہ

جانے کا ادادہ کریں، وہاں پہنچ کر جب ان کو کمہ کرتمہ جانے کی اجازت الل جائے جب دہ جدہ سے احرام ہاتدھ لیں۔
جس کی فلائٹ بھٹی نہ ہو وہ اجرام کہاں سے با تدھے؟
س سیں پی آئی اے کا طازم ہوں اور عمرہ کرنے کا قصد ہے۔ موال ہیں ہے کہ ایئر لائن کے طاز مین کوفری فکت مانا ہے گر ان کی سیٹ کا تعین تہیں ہوتا۔ جس دان اور جس طیارے میں خال سیٹ ہوتی ہا ہی دون اور جس طیارے میں خال سیٹ ہوتی ہا ہی دون دان ہیں ہوتی ہے اس دفت ملازم ہاسکتا ہے، طبقا اکثر دو تین دان ہیں ایئر پورٹ جانا آتا ہوتا ہے، اس وجہ سے کراچی سے اجرام باتدہ کر چنا محال ہے، ایک مجوری کی عالت میں کیا ہے فرست ہا تھ کہ جدہ ہوتی کر وہاں ایک دان قیام کرنے کے بعد اجرام باتدہ ایک ایک جدہ ہوتی کے بعد اجرام

ن جب منزل مقسود جدہ نہیں، بلکہ مکد کر مد ہے، تو احرام میقات سے پہلے بائد هنا ضروری ہے۔ ایئر لائن کے ملاز مین کو چاہنے کہ جب ان کی نشست کا تعین ہوجائے اور ان کو بورڈ نگ کارڈ مل جائے تب احرام بائدهیں، اگر انتظار گاہ میں احرام بائد ھنے کا وقت ہوتو وہاں بائدھ لیں، ورند جہاز پر سوار ہوکر بائدھ لیں۔

## میقات سے یغیر احرام کے گزرتا

س سعرہ ادا کرنے کے بعد ہم مدید روانہ ہوئے اور مغرب اور عصر کی نمازی وہاں ادا کیں اور والیں جدہ آگئے، میقات کے گزرکر آئے اور رات جدہ میں گزری اور صن بھر مکہ مکر مدمرہ کے لئے روانہ ہوئے اور مکہ مکر مدم کے لئے روانہ ہوئے اور مکہ مکر مدک قریب میقات سے احرام باندھا اور عمرہ کیا، کیا میقات سے گزر کر جو ہم نے عمرہ کیا اس بیس کوئ مرج ہے:

ن اگر میقات ہے گزرتے وقت آپ کا تصدیکہ کرئمہ جائے کا تھا تو میقات پر آپ کے ذمہ احرام باندھنا لازم تھا، اور اس کے کھارہ کے طور پر دم واجب ہے، اور اگر اس وقت جدد آئے تی کا ارادہ تھا، یہاں آگر عمرہ کا ارادہ ہوا تو آپ کے ذمہ کچھ لازم نہیں۔

س ہے ہتائیں کہ جو پاکستانی حضرات معودی عرب میں جدہ اور طائف میں ملازم میں، اگر وہ عمرہ کی میت سے مکہ (خانۂ تعب) جاتے ہیں تو میقات سے احرام باندھنا پڑتا ہے، اگر کوئی شخص خالی طواف کی خرض سے مکہ جائے تو کیا احرام ہاندھا، لازی ہے؟ کیونکہ یہاں مقیم اکثر لوگ بغیر احرام کے طواف کرنے مکہ چلے جاتے ہیں، کیا بیر حریقہ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو آپ ہمیں اس کا صحیح مسئلہ بڑا کمیں۔

ج - آپ کا سوال بہت اہم ہے، ای ملسفے میں چند منظے اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے!

ا: ﴿ مَا تَمُرِيفَ كَ عِارُولَ طَرِفَ كَا سَكِمَ عَلَاقَهُ \* حَرَمُ\*) کہلاتا ہے، جہاں شکار کرنا اور ورخت کا نا ممنوع ہے۔ "حرم" ے ''ئے کم وہیش فاصلے پر کچھ جگہیں مقرر ہیں جن کو''میقات'' کہا جاتا ہے، اور جہال سے حاتی لوگ احرام یا ندھا کرتے ہیں۔ ۴ 🐭 جو لوگ "حرم" کے علاقے میں رہبے ہوں یا میقات کے اندر رہتے ہوں، وہ تو جب حابیں مکہ مکزمہ میں افرام کے بغیر و کیتے ہیں۔ لیکن جو محص میقات کے باہر ہے آئے، اس کے لئے میقات پر جج یا عمرہ کا احرام و تدھنا لازم ے، گویا ایسے مخص پر تج یا عمرول زم ہوجاتا ہے، خواہ اس مخص کا مکہ کرتمہ جانا حج وعمرہ کی نہیت ہے تہ ہو، بلکہ محض کسی ضروری کام ے مکہ محزمہ جانا حیابتا ہو یا صرف حرم شریف بیں جمعہ یزھنے یا صرف طواف کرنے کے لئے جانا جاہتا ہور الغرض خواہ مس مقصد کے لئے بھی مکہ کرئمہ جائے وہ میقات سے :حرام کے بغیر نہیں حاسکتا۔

 ۳: .... أَكْرُ كُونَى تَحْفَ مِيقَات ہے إِحْرَام كے بغير گزر كَمِا تَوْ اس پر لازم ہے کہ مکہ شریف میں داخل ہوئے ہے پہلے پہلے میقات یر دالی لونے اور وہاں سے احرام با ندھ کر جائے۔ سا: .....اگروہ وائین نیس لوٹا تو اس کے ذمہ اوم اواجب ہوگا۔ ۵: . . . جو خص ميقات سے بغير احرام مكر كرمہ چلا جائے ، اس يرج يا عمره لازم ہے، اگر كى بار بغير احرام كے ميقات ہے گزر گیا تو ہر بار ایک تج یا مرہ واجب ہوگا۔ ان سائل ہے معلوم ہوا کہ جولوگ میقات ہے باہر رہیج میں وہ صرف طواف كرنے كے لئے مكة كرزمة نبيل جاتئے بكندان كے لئے ضروري ہے کہ وہ میقات سے عمرہ کا احرام ہائدھ کر جایا کریں۔ اور سابھی معلوم ہوا کہ وہ جتنی بار بغیر إحرام کے ج بیکے ہیں ان ہر اتنے وّ م اور استنے ای عمرے واجب ہو گئے۔

۲:..... جدہ میقات ہے ہاہر ٹیں، انبذا جدہ ہے بغیر احرام کے مکہ کر سرآ ناصح ہے، جبکہ طاکف میقات سے ہاہر ہے، انبذا وہاں سے بغیر احرام کے آناصح نہیں۔ بغیر احرام کے میقات سے گزرنا ج کزنہیں

س . البعض لوگ جھوٹ ہول کر بغیر احرام کے حدود حرم میں چلے جاتے میں اور پھر مسجد عائشہ سے احرام ہاند ہے ہیں، کیا اس صورت میں ذم لازم آتا ہے؟

ے۔ .. بقیر اجرام کے حدود جرم میں داخل ہونا گناہ ہے، اور ایسے
شخص کے ذمہ لازم ہے کہ واپس میقات پر جاکر اجرام بالدھ کر
آئے ، اگر شخص وو درہ میقات پر گیا اور دہاں ہے اجرام بالدھ
کر آیا تو اس کے ذمہ ہے ذم ساقط ہوگیا، اگر واپس ندگی تو اس
پر ذم واجب ہے اور بید تم اس کے ذمہ ہمیشہ واجب رہے گا جب
کے اسے ادا نہ کرے، اور اس ترک واجب کا گناہ بھی ذل کے
ذمہ واجب رہے گا۔ ننل جج کے لئے گناہ کیرہ کا ارتکاب کرنا

نوٹ : جولوگ میقات کے بہر سے آئے ہوں ، ان کے لئے مجب آئے ہوں ، ان کے لئے مجب آئے ہوں ، ان کے لئے مجب اللہ ان کو دوبارہ بیرونی ہے ، اگر بیرونی میقات پر واپس جانا ضروری ہے ، اگر بیرونی میقات پر دوبارہ دائی نہیں گئے اور معجد عاکشہ سے احرام باندھ

لياتو دَم لازم آئے گا۔

بغیر احرام کے میقات سے گزرنے والے پر دَم
سسودی عرب میا، لیکن چین آیا کہ ایک خص حج کی نیت سے
سعودی عرب میا، لیکن چین اس نے ریاض میں قیام کیا، پھر
مدید منورہ آگیا، اس کے بعد احرام با ندھ کر مکہ مرتبہ جا کر عمرہ اوا
کیا اور پھر ریاض واپس چلا میا۔ اس کے بعد جی سے ایک ہفتہ
پہلے بغیر احرام کے پھر مکہ مرتبہ آیا، کی نے اے بتلایا کہ تم نے
نعلمی کی ہے، تمہیں یہاں بغیر احرام کے نہیں آنا چاہئے تھا، البندا
اس نے تسمیم جاکر احرام باندھا اور عمرہ کیا۔ کیا یہ جمع ہوا اور
علمی کا ازالہ ہو گیایا اس پر دّم واجب ہوگا؟

ج .... صورت مسئولہ میں چونکہ اس خف نے اپنے مبقات سے گزرنے کے وقت فی الحال مکہ مرتبہ جانے کی نیت نہیں کی تقی بلکہ ریاض اور پھر مدید متورہ جا کر دہاں سے احرام باندھنے کا ادادہ تھا، اس لئے اس پر بغیر احرام کے مبقات سے گزرنے کا قدم واجب نیں۔ وومری دفعہ جو بیخض ریاض سے مکہ مرتبہ بغیر احرام کے آیا، اس کی وجہ سے اس پر قم واجب ہو چکا ہے، تنعیم احرام کے آیا، اس کی وجہ سے اس پرقم واجب ہو چکا ہے، تنعیم

یرا کر عمرہ کا احرام باندھنے ہے اس تلطی کا ازالہ نہیں ہوا، اور ذم ساقط نہیں ہوا۔ ہاں! اگر بیر شخص میقات پر واپس لوٹ جاتا اور وہاں ہے جج کا یا عمرہ کا احرام باندھ کرآتا تو ذم ساقط ہوجاتا۔ میقات ہے اگر بغیر احرام کے گزر گیا تو ذم واجب ہوگیا، لیکن اگر واپس آکر میقات سے احرام باندھ لیا تو ذم ساقط ہوگیا

س سے ملت المكرمہ كو رياض سے مكت المكرمہ كو رواض سے مكت المكرمہ كو روانہ ہوا تھا، ميرى وہاں پر چندون وابو في تھی، ليكن سفرى وجہ سے ميرى طبيعت فراب ہوگئ، اس لئے ميں ميقات پر احرام نہ بائدھ سكا۔ وو دان مكہ ميں قيام كرنے كے بعد ووہارہ مدين روؤ پر ميقات سے آھے جاكر ميں نے عمرہ كے لئے احرام بائدھا اور عمرہ اوادا كيا۔ ميرے كھدوستوں نے كي كہ إحرام لازى پہلے دن بائدھنا جاسے تھا، اس كے متعلق آپ ميح جواب وي، ميرے بائدھنا جاسے تھا، اس كے متعلق آپ ميح جواب وي، ميرے بائدھنا جا ہے جواب وي، ميرے جواب وي، ميرے

ج .... آپ پرمیقات سے بغیر احرام کے گزرنے کی دجہ سے ذم لازم ہوگیا تھا، اگر آپ دوبارہ میقات سے باہر جاکر احرام باندھ رآئے تو ہب سے دم ساقط ہوگیا۔ لیکن آپ کے سوال سے بچھ ایبا محسول ہوتا ہے کہ آپ عرہ کا اجرام باندھنے کے لئے آفاقوں کی میقات پرنہیں گئے بلکہ صرف صدودجرم سے باہم جو کر اجرام باندھ آئے ، اورای کو آپ نے میقات بچھانیا، کو گھ میدروؤ پر میقات یا تو رائغ ہے یا ذو السحہ ابھہ ، فائب آپ مدیدروؤ پر میقات یا تو رائغ ہے یا ذو السحہ ابھہ ، فائب آپ دونوں جی سے کس ایک جگہ بھی نہیں چنچے ہوں ہے۔ ہر مال آپ کے سوال سے میں نے جو کچھ تھا ہے گر یا تھے ہو کے آپ تو آپ کے افاقیوں آپ کے امدے ذم ساقط نہیں ہوا، اور اگر واقعی آپ آفاقیوں کی سی میقات سے باہم جاکر اجرام یا ندھ کر آئے تھے تو ذم آپ کے سراقط ہوگیا۔

#### بغير إحرام كے مكد ميں واقل ہونا

س میں بہاں طائف میں سروس کرتا ہوں، میں نے آیک تج کیا ہے اور عمرے بہت کے جیں، ابھی آٹھ میبنے ہوئے میں ہر جعد کو مکہ تکرتمہ ہاتا ہوں، وہاں جمعہ کی نماز بیت الندشر ایف میں پڑھتا ہوں، میرا بڑا بھائی مکہ تکرتمہ میں کام کرتا ہے، اس ہے طاقات بھی کرتا ہوں۔ میرا ایک ساتھی ہے، اس کا کہتا ہے کہ بغیر احرام کے مکہ تکرتمہ میں داعل ہونے سے وام وینا پڑتا ہے۔ لینی آپ جنتی مرتبہ گئے ہیں اتی یار ذم دینا پڑے گا۔ اب آپ جھے یہ بتائے کہ ذم دینا پڑے گا؟ کیونکہ میں ہی امادہ کرکے جاتا بول کہ مَدَ مُرَمہ جاؤں گا، غواف کروں گا، جمعہ کی نماز پڑھوں گا، پھر بھائی سے ملاقات کروں گا۔

ج .. جولوگ میقات سے باہر رہتے ہیں، اگر وہ مکہ محرمہ آئیں فواہ ان کا آن کی فرائی کام بی کے لئے ہو، ان کے ذرہ میقات سے جج یا عمرہ کا اجرام یا تدھنا لازم ہے، اگر وہ اجرام کے بغیر کمہ مکرمہ چلے گئے اور دائیں آگر میقات پر اجرام جیں باتدھا تو وہ گزاہ ول کے اور ان کے ذمہ جج یا عمرہ بھی واجب ہوگا۔ فوصرے انکہ کے نزدیک سے بابندی سرف ان نوگوں پر ہے جو جج وعمرہ کی نیت سے میقات سے گزریں، فوصرے لوگوں پر اجرام باتدھنا ارزم نہیں۔ حق فد ہب کے مطابق آپ بعنی مرتبہ بغیر باتدہ بی اور باتدہ بی اور برام کے مکہ مرتبہ بغیر اور بی باتدہ بیں اور بی بوابی کیا جائے۔

جده جا کر احرام یا ندههٔ صحیح نبیس - کنار از از از این کارگر کرد.

س کی مرتبه عمره پرویکھا گیا کہ پاکستان سے جانے والے

احباب جدہ ایئر پورٹ پر احرام ہائد سے ہیں، آبے جدہ پر احرام ہائد ہے ہے محرہ ہوجاتا ہے ہائیں؛ آئر نہیں ہوتا تو اس کا بدل کیا ہے؟ آبا ذم یا صدقہ جس سے ناقص عمرہ کی ہوج ہے۔ جس ساگر پاکستان سے عمرہ کرنے کے اراد سے گئے ہیں تو پھر جدہ میں احرام تہیں بائد ہنا چاہیے، بلکہ کراپی سے احرام بائدھ کر جانا چاہیے یا جہاز میں احرام بائدھ لیا جائے، اگر کی نے جدہ سے احرام بائدھا تو اس کے ذمہ ذم لازم ہے یا نہیں؟ اس میں اکار کا اختاز ف رہا ہے۔ احتیاط کی بات بیہ ہے کدا گر کوئی ایسا کرچکا ہوتو ذم دے دیا جائے اور آئندہ کے لئے اس

## إحرام كھونتے كاكيا طريقہ ہے؟

س مج یا عمرہ کا جب احرام باندھتے ہیں جس طرح احرام یاندھنے کی شرائط ہیں اس طرح احرام کھولنے کی بھی شرائط ہیں۔ بال کٹواٹا ہے تو بال کٹوانے کا طریقہ اور اصل مسئلے کی وضاحت فرما کیں۔

ج - احرام کھولنے کے لئے علق ( یعنی اُسترے سے سر کے بال

صاف کردینا) انفل ہے، اور قصر جائز ہے۔ امام ابوطنیفہ کے نزدیک اجرام کھولنے کے لئے بیشرط ہے کہ کم ہے کم چوتھائی سر کے بال ایک بورے کے برابر کان دیئے جا کمیں، اگر سر کے بال چھوٹے ہوں اور ایک بورے سے کم ہوں تو اُسٹرے سے صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر اجرام نہیں کھائا۔

عمرہ سے فارغ ہوکرحلق سے میلے کپڑے پہننا یں ۔ دو سال قبل عمر و کے لئے گیا تھا،تقریباً دی دن مکہ تکرّمہ میں گزادے ، آخری دن جب عمرہ کیا تو بہت جلدی میں تھا، کیونکیہ ميري فلائت مين صرف جار تھئے رہ ڪئے تھے، ڈر تھا کہ کھيل فلائٹ نگل نہ جائے ، اس جندی میں ممرد سے فارغ ہوکر پہلے حتی کرانے کے بحاثے میسے احرام کھول کے کیڑے کہن کے حلق (بال کتوائے) کرایہ۔ان وقت جلدی جس تفاقو یادنہیں رہا کہ میں نے غلط کیا ہے، جب یہاں پہنچا تو ایک دوست سے باتوں باتوں میں مجھے یاد آیا کہ میں نے احرام کھول کر حلق کرایا تھا۔ برائے مبربانی مجھے بتائمیں کہ کیا بھے پر جزا ( زم ) واجب ہے یانبیں؟ اگر جزا راجب ہے تو کیا میں مک مرتب سے باہر دم دے سکتا ہوں یا اس کے لئے مکہ تمزمہ میں حاضر ہونا نغروری ہے؟ ان شاء القداس سال مج کا ارادہ ہے، کیا گی سے پہلے ذم وینا ہوگا یہ کہ گج ک قربانی کے ساتھ یہ جزا ( زم) کے طور پر ایک بھرا ذن کرؤوں۔ اُمید ہے کہ آپ جلدی جواب ویں گے۔

ئ .... اس طلمی کی وجہ ہے آپ کے ذرید دم لازم نہیں آیا، بلکہ صدق وفطر کی مقدار صدقہ آپ پر لازم ہے، ادر بیصدق آپ کس بھی جگہ دے محت میں۔

احرام کھولنے کے لئے کتنے بال کاشنے ضروری ہیں؟ اس من تج یا عمرہ کے موقع پرسر کے بال کواٹ جاتے ہیں، پچھ لوگ چند بال کواتے ہیں اور امام ابوضیفڈ کے مقلد ہیں، کیا اس طرح بال کوانے سے ان کا احرام کھل جاتا ہے؟ احرام کے ممنوعات طال ہورے ہیں؟

ج ... حضرت امام ابوحنیفہ کے نزویک احرام کھو نئے کے لئے کم ہے کم چوتھائی ہر کے بالول کا ایک پورے کی مقدار کانا شرط ہے۔ اس لئے جولوگ چند بال کاٹ بیتے میں ان کا احرام تبیل کھاٹا اور ای حالت میں ممتوعات کا ارتکاب کرنے کی وجہ ہے

ان پر ذم اوزم آتا ہے، (بہاں واضح رہے کسر کے پوتھائی جھے کے بال کاٹنا احرام کھولنے کی شرط ہے، ٹیکن سرے کچھ بار کاٹ ليها ادر ترجحه حجوز دينا جائز نبيل، حديث ميں اس ممل كي ممانعت آئي ے، اس لئے اگر کس نے چوتھائی سر کے بال کاٹ لئے تو احرام تو تھل جائے گا بھر باقی بال نہ کاننے کی مینہ ہے گناہ گار ہوگا )۔ ی ۔ اس مرتبہ عمرہ پر اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عمرہ کے بعد بال كافي بقير إحرام كھول لينتے ہيں يا بعض لوگ جاروں طرف معمولي معمولي بال كاث ليت بين اوريه كيت بين كديوتهائي کانے کا تھم ہے جو کہ اس طرح بورا ہوجاتا ہے، اور بعض لوگ متین سے کانچ میں۔ یو جھنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ ان کا إحرام کا أتارنا آیا ؤم وغیرہ کو واجب کرتا ے وضیں؟ اور مسنون طریقہ کیا ہے؟

ج ۔ . ج وعمرہ کا احرام کھو گئے گئے خارصورتیں افتیار کی جاتی میں ، ہرایک کا تکم الگ الگ لکھتا ہوں۔

اوّل ہے کہ طلق کرایا جائے، یعنی اُسترے سے سرے بال اُٹار دیئے جائیں، بیصورت سب سے اُنفٹل ہے اور طلق کرائے والوں کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے تین مرتبہ رحمت کی وُعا فرمانی ہے، جو شخص نج وغیرہ پر جا کر بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی وُعات رہنت ہے تخصرت صلی اللہ علیہ دسلم کی وُعات رہنت ہے تحروم رہے، اس کی تحروی کا کیا محکانا۔۔؟ اس لئے نج و عمرہ پر جانے والے تمام حضرات کو مشورہ وُدل کا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وُعا ہے تحروم نہ رہیں، بلکہ حلق کرا کر احرام کھولیس۔

ذومری صورت یہ ہے کہ تینی یا مشین سے پورے م ک بال آتارویئے جائمی، بیصورت بغیر کرانت کے جائز ہے۔ تیمری صورت میں ہے کہ کم پوتھائی سرکے بال

کاٹ دینے جائیں، یہ صورت مکروہ تحریکی اور ناجا نز ہے، کیونکہ ایک حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، نکر اس سے احرام تھن جائے گا۔ اب ریہ خود سوچنے کہ جو بٹی و عمرہ جیسی مقدس عبادت کا فی تر ایک، جائز تعل سے کرتے ہیں ان کا تج وغمرہ کیا قبول ہوگاں؟

چومی صورت میں جبکہ اوھر اُدھ سے چند ہال کات اسے جائیں جو چوشانی سر سے کم ہوں اس صورت میں احرام نہیں کھلے گا، ملکہ آئی ہدستور احرام میں رہے گا، اور اس کو ممنوعات حرام کی پارندی الازم ہوگی، اور سلاموا کیٹرا پہنٹے اور دیگر ممنوعات إحرام كا ارتكاب كرف كي صورت مين الن يرؤم لازم موكار تن کل بہت ہے ناوائف لوگ ؤوسروں کی دیکھا دیکھی ای چوقمی صورت برعمل کرتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ احرام میں رہیے ہیں، اسی احرام کی حالت میں تمام ممنوعات کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ ا بنی ناواقفی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم نے چند بال کاٹ کر إحرام ككول دياء حالا تكدان كالإحرام تبين كحلا اور إحرام كي حالت میں خلاف إحرام چیزوں کا ارتکاب کرے اللہ تعالیٰ کے تہر و غضب کومول لیتے ہیں۔ بہی دجہ ہے کہ ہزاروں لوگوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا جس کا کچ و تمرہ شریعت کے مطابق ہوتا ہو، ماتی لوَّك سير سيانا كركے آ جائے ہيں اور" حاجي" كبلاتے ہيں،عوام كو چاہنے کہ حج وتمرہ کے مسائل دہل علم سے سیکھیں اور ان برعمل - کریں مجھن ویکھا دیکھی ہے کام نہ جلا کیں۔

تح کا احرام طواف کے بعد کھول دیا تو کیا کیا جائے؟ س میں نے کراچی ہے ہی سب کے ساتھ مج کا احرام بائدھ لیا تھا، مکہ شریف میں طواف کرنے کے بعد کھول دیا، تو اب مجھے کیا کرنا جاہے؟

ج - آپ پر ج کا احرام توڑنے کی وجہ سے دُم لازم ہوا، اور

تح کی قضا اور م ہوئی، فج تو آپ نے کرنیا دوگا، دم آپ کے ذمہ رہا، اور اس فعل پر ندامت کے ساتھ تو یہ استغفار بھی سیجے، اللہ تعالی سے معافیٰ بھی مائلے۔

عمرہ کے احرام ہے فراغت کے بعد کج کا احرام باندھنے تک یابندیاں نہیں

ی استان کے جی تمتع کے لئے احرام باعدہ کر ہے ، مگر مکہ بہتے کر پہلے عمرہ ادا کیا اور احرام کھوں دیئے۔ اب سوال یہ ہے کہ احرام کھول دیئے۔ اب سوال یہ ہے کہ احرام کھولنے کے بعد جہاں وہ پابندیاں ختم ہوجاتی ہی احرام کی حالت میں تمیں ، وہاں کیا یہ پابندی بھی ختم ہوجاتی ہے کہ یوفکہ احرام کی حالت میں حرام تھی۔ ابھی جی کے لئے عمرہ کے بعد اس دن وتی تیں اور اگر حرام تھی۔ ابھی جی کے لئے عمرہ کے بعد اس دن وتی تیں اور اگر ابیا کی نے کیا اس کا جی قبول ہوگا کہ نہیں ؟ اور اگر خداش است نہیں ہوتا تو وہ کیا کرے؟ اگر دوبارہ آئمدہ سال جی کرنے کا تھم ہے اور دہ آئمدہ سال جی نہ کرنے کا تھم ہے اور دہ آئمدہ سال جی نہ کرنے کہ وجہ بجوری ہے ، سید نہ ہونے کی۔

ج -- عمرہ کے احمام سے فارغ ہونے کے بعد سے جج کا احمام ہاندھنے تک جو وقفہ ہے، اس میں جس طرح کی اور چنے کی پابندگ نہیں، ای حرب میال ہوگ کے تعلق کی بھی پابندی نہیں۔ اس کئے عمرہ سے فارغ اوکر جج کا احرام باند صف سے پہلے ایوک سے لمنا جائز ہے، اس سے جج کا اتواب ضائع نہیں ہوتا، ندآئندہ سال کج کرنالازم آتا ہے۔

احرام وائے کے لئے بیوی کب حلال ہوتی ہے؟ ک کیا بیر سیج ہے کہ طواف زیارت ندکرنے والے پر اس ک ندوی حرام ہوجاتی ہے؟ بحوالہ تحریر فرمائیں۔ اور کیا قربانی ہے پہلے طواف زیارے کیا جا تعنا ہے؟

ج جب تک طواف زیارت نہ کرے یوی علائی ہیں ہوتی،

گویڈ یوی کے تق میں احرام باقی رہتا ہے۔ قربانی سے پہلے
طواف زیارت جائز ہے مرافعال یہ ہے کہ جد میں کرے۔
احرام باند صفے کے بعد بغیر جی کے والیسی کے مسائل
م سے جوائی جباز ہے جانے والے حتی عاز مین بی گھرے
احرام باند ھے کر نظامے ہیں، اگر القاتی ہے کوئی حاجی (جو احرام
باند ھے گھر ہے جانے ہو) کسی مجبوری کے سبب ایئر پورٹ ہے
باند ھے گھر ہے جان ہو) کسی مجبوری کے سبب ایئر پورٹ سے
والیس ہوجائے اور نے یو نہ ہو کے تو کیا وہ احرام نہیں اُنہ رسکن

\*اوفٹنگد قربانی کے جانور کی رقم حدودِ حرم میں نہ بھیج دے اور وہاں سے قربانی ہوجانے کی اطلاع ندمل جائے ، خواہ اس میں دئ چدرہ دن لگ جائیں؟

ج مستحرے احرام کی جا دریں بہن لینی جائیں ، تمر احرام نہ باتدھا جائے ، احرام اس وقت باندھا جائے جب سیت کی ہوج ہے۔ احرام باندھنے کا مطلب ہے تج یا عمرہ کی نیت ہے تلبیہ بیڑھ لیزان اور اگر احرام باندھ چکا تھا اس کے بعد شہیں جاسکا، تو جیسا کر آپ نے لکھا وہ قربانی کی رقم کس کے ہاتھ مکد عکر سبج وے اور آپس میں سیا ہے ہوجائے کے فلال دان قربانی کا جانور ذی جوجائے تب یہ احرام کھونے اور آپس میں سے جو بانور ذی جوجائے تب یہ احرام کھونے اور آپس میں جے کی قضا کرے۔ اور آپس میں جے کی قضا کرے۔

کیا حالت ِ احرام میں ناپاک ہونے پر ؤم واجب ہے؟ س ... حالت احرام میں عورت یا مرد کی عدد کی بنا پر ناپاک ہو گئے تو ان کی پاکی کا کیا طریقہ ہوگا؟ آیا ان پر دم وغیرہ ہوگا یا سیجہ بھی نہیں؟

ج . . کوئی وَم وغیره نبیس ـ

نا یا کی کی وجہ ہے احرام کی شخلی حیاور کا بدلنا س... مجھ کو اکثر عمرہ کرنے کی سعادت تعیب ہوتی ہے، اور مں کراچی سے احرام بائدھ کر جاتا ہوں، محرضیفی کی دجہ ہے مجھے پیتاب جلدی جلدی آئ ہے اور ہوائی جہاز کے جار کھنے کے سفر میں تین مرتباشل خانہ جانا بڑتا ہے۔عشل خانہ اس قدر تک ہوتا ہے کہ احرام کا باک ربنا قطعی نامکن ہے، کیا ای حالت میں محرہ کرلول یا نیجے کا احرام بدل سکتا ہوں؟ وُومری صورت کیا ریمی ہو عق ب کہ جدہ میں میری ایک بنی رہتی ہے، اس کے بال ایک شب قیام کروں اور وہاں سے احرام یا عاهوں؟ ج ..... احرام تو سوار ہونے ہے پہلے یا بعد میں باندھ لیمنا جایئے ، اِحرام کی نیجے والی جادر بدل لیا کر س۔

#### طواف

حرم شریف کی تحییۃ المسجد طواف ہے س سکیا عمرہ اوا کرنے کے بعد مَد مَرَمَد سے زُمْمَتی کے وقت

طواف الوداع ضروری ہے؟ اور کیا حمرہ کے لئے جانے والے شخص کوحرم شریف میں تحیة المسجد کے نئل پڑ حمنا ضروری ہیں؟

حرم شریف کی تحیة المسجد طواف ہے۔

طواف ہے پہلے سعی کرنا

س .... حریمن شریقین میں نماز پڑھنے کے لئے عورتوں کا دوائی وغیرہ کا استعال کرتا ماہواری کو روکنے کے لئے ، آیا بیٹس بغیر سراہت کے ذرست سے ہانہیں؟

ج ... کوئی حرج نہیں۔

س .... دُومرا مسئلہ بدے کہ عورت اپنے ایام غاش میں می کو مقدم (طواف پر) کر علی ہے یانبیں؟ اُرتبیں کر علی تو کس طرت

عرے کو اوا کرے گی؟ آیا وہ تأخیر کرے گی حالت طہارت تک یا إحرام کو اُتار دے گی؟

ج .....اس صورت میں سعی طواف سے پہلے کرنا میچے نہیں، پاک ہونے کے بعد طواف وسعی کرکے احرام کھونے، اس وقت تک احرام میں رہے۔

اَذان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کردیا

س... کیا از ان شروع ہونے کے بعد طواف شروع کرنا جائز ہے؟ ح.... اگر از ان اور نماز کے درمیان اتنا وقفہ ہو کہ طواف کرسکتا ہے تو اذ ان کے وقت طواف شروع کرنے میں کوئی مضا کھ نہیں۔

طواف کے دوران ایز ارسانی

س..... دیکھا گیا ہے کہ پیکھ ٹوگ طواف کے دوران تیز دوڑتے میں اور سامنے آنے والوں کو دھکا دے کر آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کما ر ڈرست ہے؟

ح ..... طواف کے دوران لوگول کو دیکھے دینا بہت بڑا ہے۔

حجرِ أسود ك إستلام كاطريقه

س مسيحه عاجى صاحبان طواف كا ايك چكر بورا بوف يرججر

أسود كا استلام كرتے ہوئے سات مرتبہ ہاتھ اٹھا كر اگا، چكر شروع كرتے ہيں، جس سے طواف ميں زكادت ہوتی ہے، كيا ان كا ميمل ذرست ہے؟

من ما میں ماروس ہے. ع مات مرتبہ ہاتھ اُٹھانا غلط ہے، ایک مرتبہ اسلام کافی ہے۔ اِسٹلام: ﴿ علواف شروع کرنے سے پہیے اور طواف کے ہر چکر کے بعد جرِ اُسود کو چومنا اور اُسر جرِ اُسود کا چومنا وُشوار ہوتو اس کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرکے اس کو چوم لینا۔ حجر اُسود اور زُکن بمانی کا بوسہ لیمنا

س مسلدی ہے کہ اکثر طواف کے دوران دیکھا گیا ہے کہ مرد اور عورتیں زکن بمانی اور جر اُسود کا بوسہ بہت اہتمام ہے ادا کرتے ہیں، اور بعض مرتبہ اس ممل کو اوا کرتے وقت کشر ہے جوم اور رش کی بنا پر وہ حالت ہوتی ہے جس کو بیان نہیں کیا جاسکتا، یعنی تھم کھلا مرد اور عورتوں کا اختلاط بایا جاتا ہے، اس کے ، وجود اس علی کو ترک نہیں کیا جاتا، پوچھنا ہے ہے کہ ہے عمل سنت ہے یا داجب؟ جس پر اشا اہتمام ہوتا ہے، اگر اوا کرتا مشکل ہو (لیمن واجب؟ براہ مهر بانی تنصیل مو العنی علی مور العنی ہے واجب دیں۔

ت ..... جبر اُسود کا اِسْلام سنت ہے، بشرطیکہ بوسہ لینے سے اپنے
آپ کو یا کسی ادر کو ایذا نہ ہو، اگر اُس میں دھکم بیل کی نو بت آئے
اور کسی مسلمان کو ایذا پہنچ تو یہ فعل حرام ہے اور طواف میں فعل
حرام کا ارتکاب کرنا اور اپنی اور وُ دسروں کی جان کو خطرے میں
والنا بہت تی ہے عقلی کی بات ہے۔ اگر آ دمی آسانی سے جبر اُسود
تک بینج سکے تو اس کو جوم لے ور نہ وُ ور سے اپنے ہاتھوں کو جبر
اُسود کی طرف بڑھا کر یہ فقور کرے کہ گویا میں نے ہاتھ جبر اُسود
کر کی دیئے ہیں اور پھر ہاتھوں کو چوم لے، اس کے تو اب میں
کوئی کی نہیں ہوگی ، ان شاء الند۔

اور زُکنِ بِمانی کو بوسٹیس دیا جاتا، نداس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، بلکداگر چلتے چلتے اس کو داہتا ہاتھ لگانے کی گنجائش ہوتو ہاتھ لگادے (ہاتھ کو بھی ندچوہے)، درنہ یغیر اشارہ کئے گزر جائے۔

طواف کے ہر چکر میں ٹی ڈعا پڑھنا ضروری نہیں س مطواف میں سات چکر ہوتے ہیں، ہر چکر میں ٹی ڈعا پڑھنی شروری ہے یا کوئی ہی ڈعا پڑھی جاسکتی ہے؟ ج. … ہر چکر میں ٹی ڈعا پڑھنا کوئی ضروری نہیں، بلکہ جس ڈعا یا ذکر میں شفوش زیادہ ہوئی کو پڑھے۔ آتھفرت سکی اللہ علیہ وسم ہے ذکن پر ٹی اور جراسود کے درمیان الڈیٹنا اہتنا ہی اللہ ثبا خضرت سکی اللہ ثبا ہو خضرت سے شکروں کی جو خضرت سکی اللہ علیہ وسلم ہے دعا کیں کتابوں جی لکھی ہیں ہی آتخضرت سکی اللہ علیہ وسلم ہے منقول ہیں۔ عام نوٹ نہ آن ان کا صحیح تلفظ کر سکتے ہیں، نہ ان کے معنی و مقبوم ہے واقف ہیں، اور پھر طواف کے ووران جلا چڑا کر پڑھتے ہیں جس ہے اور بھی تشویش ہول ہے، اور بھی قرآن مجید کی محالات بلند آواز ہے کرتے ہیں، ایسا کرنا نا مناسب ہے۔ تیسرا کلہ، بلند آواز ہے کرتے ہیں، ایسا کرنا نا مناسب ہے۔ تیسرا کلہ، بیوقعا کھے، ورود شریف و کوئی وعا جس میں وال گے، زیر لب بید تھے دربان جا کئی دیر اب

طُواف کے چودہ چکر لگانا

س مہم عمرہ کے لئے گئے اور طواف کے سات شوط بعنی سات چکر کی جگہ چود و چکر انگاد ہے ، اس کے بعد سمی افیر ، کی ، کیا میہ عمر افر ست ہوا؟

ح - طواف تو سات ہی شوط کا ہوتا ہے، ً ویا آپ نے مسل دوطواف کر لئے ، ایسا کرن نامناسب تھا، گفر اس پر کوئی کفارہ یا ہر ہائے تین ، البتہ آپ کے ذمہ وہ عوافوں کے دو دوگانے لازم ہوگئے تھے، نینی جار رکھتیں ، اگر آپ نے شہر پڑھی :وں تو آپ پڑھ لیل۔

بیت اللہ کی و بوار کو چومنا مکروہ اور خادف اوب ہے س سبت اللہ کی و بوار کو بوسرو ہے سکتا ہے؟ اگر بوسد لیا ہے تو شماد گار ہوا یا نہیں؟

ی مرف جر اسود کا بوسالیا جاتا ہے، کسی اور جگہ کا چومنا مکروہ ہے، اور ادب کے خلاف ہے۔

ے،اورادب کے خلاف ہے۔ طواقب عمرہ کا ایک چکر خطیم کے اندر سے کیا تو ڈم واجب ہے

س میں اور میرا دوست اس مرتبہ تج کے لئے گئے تھے، ہم
نے کچ قران کا اجرام اندھا تھا، جب ہم عمرے کا طواف کر
رہ چھوتو پونکہ جم نفیر تھا اس لئے ہم تیسرے یا چوشے شوط میں
حظیم کے اندر سے گزر گئے اپہلے ہمیں عم نہیں ہوسکا، جب خطیم
کی ڈومری طرف سے نکلے تو معلوم ہوا کہ یہ خطیم تھا۔ اس خرح
ہمارا یہ شوط نائمن ہوا الیکن ہم نے اس کا اعادہ نمیں کیا۔ بس اس

وقت ذبن ہے بات نکل گئی۔اب اس مارے میں مجھے کوئی تسلی بخش جواب تبیں مل رما، یونک ہم نے اکثر أشاط اوا کئے لنوا فرض ادا ہو گیا، اب اگر عمرے کا ہر شوط داجب ہے تو بھر ترک واجب ہوا، ہٰذا ذم آئے گا اور قران والے کے لئے وو ذم ہوں گے، بہرحال میتحقیق آپ کی ہے۔ الغرض مجھ پر ذم ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ امید ے اوّ لین فرصت میں جواب دے کرتشفی فریا کمیں ہے، اللہ تعالی آپ کے فیض کو تا حیات جاری وساری رکھے، آمین! ج 🕟 آپ ہر اور آپ کے ریکل پر عمرہ کے حواف کا ایک جاکر ادھورا چھوڑنے کی وجہ ہے ایک ایک ذم واجب ہے، یہ جو قاعدہ ہے کہ قران والے کے ذمہ دو ذم ہوئے ہیں، وہ یبال جاری نہیں ہوتا۔ ؤم ادا کرنے کی صورت یہ ہے کہ آ ہے کسی مکر مکرمہ جانے والے کے باتھ اتنی رقم بھیج ویں جس سے بحرا خربیدا جایکے، وہ معاجب مکراخر ہد کر عدود حرم میں ڈیج کرادی اور گوشت فقرا واور سیائین میں تقسیم کردیں،غنی اور مال دارلوگ ال گوشت کو نہ کھا تھی۔ مقام إبراتهم برنماز واجب الطّواف اداكرنا

م کی بعض حفرات یہ جائے ہوئے کہ مجمع زیادہ ہے گرمقام ابراتیم پر نماز واجب القواف پڑھنے گئتے ہیں، جس سے ان کو بھی چوٹ گئنے کا اندیشہ رہتا ہے، نیز ضعیف ومستورات کے زخمی ہوجانے کا احمال ہے، کیا یہ نماز اجوم ہے ہٹ کرمئیں بڑھی ماعتی ؟

ج ۔ ضرور پڑھی جائتی ہے، اور اگر مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے

ہے اپنے آپ کو یا کسی فوسرے کو تکلیف جنگنے کا اندیشہ ہوتو
مقام ابراہیم پر نماز نہ پڑھی جائے کہ کسی کو ایڈ البہنچ ناحرام ہے۔
ج ا اگر جگہ ہوتو مقام ابراہیم پر پڑھنا الفل ہے، یا حظیم
میں گلجائش ہوتو وہاں پڑھ لے، ورند کی جگہ بھی پڑھ مکت ہے،
بلکہ معجد حرام ہے یابر اپنے مکان پر پڑھے تب بھی جائز ہے،
بلکہ معجد حرام ہے یابر اپنے مکان پر پڑھے تب بھی جائز ہے،
بلکہ معجد حرام ہے بابر اپنے مکان پر پڑھے تب بھی جائز ہے،

ہر طواف کی وو تفل غیر ممنوع اوقات میں ادا کرنا من سسبیت اللہ شریف سے خواف کے بعد دو رکعت نقل (واجب الفواف) ممنوع وقت (صبح فجر ہے طلوع آفان بھ د وران طواف وضو توت جائے تو کیا کر ہے؟

س منظواف کعبہ کے دوران یا بچ کے ارکان ادا کرتے وقت اگر وضونو میں جائے تو کیا دوبارہ وضو کرکے ارکان ادا کرتے ہول سے؟ عرفات میں قیام کے دوران یا سعی کرتے وقت: ایراہ کرم تفصیل سے جواب ویں۔

ج .....طواف کے لئے وضوشرط ہے، اگر طواف کے دوران وضو

نوٹ جائے تو وضو کرکے دوبارہ طورف کیا جائے ، ادر اگر چاریا پانٹے پھیرے بورے کرچکا ہو تو وضو کرکے باتی پھیرے بورے کر لے، ورند نئے سرے سے طواف شروع کرے ، ابت سعی کے دوران وضو شرط نہیں ، اگر بغیر وضو کے سعی سرلی تو ادا ہوجائے گی، یہی تئم دقو ف عرفات کا ہے۔

# معذور شخص طواف اور دوگانه نفل کا کیا کرے؟

س معذور شخص کوطواف کے بعد دور کعت نقل پڑھنا کیا ہے؟ ت ۔ جیسے فرض نماز پڑھتا ہے دیسے ہی دوگائہ طواف پڑھے، لیٹن کھڑے ہوکر، اگر اس کی استطاعت ند ہو تو کچر بیٹھ کر پڑھے، اور طواف خودیا کی کے سہارے ہے کرے یا پھر ڈولی میں جیسے کہ مام معذور لوگ وہاں کرتے ہیں۔

### آب زم زم پینے کا طریقہ

س آب زم زم کے متعلق حدیث شریف میں حکم ہے کہ کھڑے ہوگرہ ادا کھڑے ہوکر بیا جائے۔ عرض ہے کہ بید حکم صرف کچ وعمرہ ادا کرتے وقت ہوئے ہوگر وقت اور کسی بھی جگد پیا جائے تو کھڑے ہوگر اور قبد رُخ ہوئے کی کھڑے ہوگر اور قبد رُخ ہوئے ک

پابندی نہیں ہے؟ کیونکہ عالی صاحبان جب اپنے ساتھ آب زم زم نے جاتے ہیں تو وہاں بعض لوگ کھڑے ہوکر پہتے ہیں اور بعض لوگ بیٹر کر ہیتے ہیں۔

ج ۔ آ بِ زم زم کھڑ ہے ہو کر قبلہ زُنْ ہو کر بینا مستحب ہے، جج و عمر ہ کی تخصیص شہیں۔

# أن پڑھ والدين کو حج کس طرح کرا کمين؟

س فرید ج کرنا جاہتا ہے، ساتھ بن اپ والدادر والدو کو بھی اسے والدادر والدو کو بھی جے کروانا جاہتا ہے، لیکن دونوں مال باب بالکل اُن بڑھ ہیں۔ سورۂ فاتحہ تک صحح نہیں آئی، کوشش کے باد جود سکھانا نامکن ہے، آیا اس صورت ہیں گج کے لئے زید اپنے والدین کو ساتھ لے جائے ؟ حج صرف نام کے لئے تو تہیں ہوتا، اُز راد کرم تفصیل ہے۔ سمجھائے۔

ن کے جمع تبییہ بڑھنا فرض ہے، اس کے بغیر احرام نہیں ہندھے گاءان کو تبییہ سکھادیا جائے ، فٹے ان کا ہوج نے گاءادراً مر ان کو تبییہ کے الفائذ یادنیس ہوت تو کم سے کم اتنا تو ہوسکتا ہے کہ احرام باندھتے وقت ان کو تبییہ کے الفاظ کہلادیئے جا کمیں ، اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ کہتے جا کی ، اس سے تلبیہ کا فرض اوا جوجائے گا۔

# حرم اورحرم سے باہر صفول کا شرعی تھم

س حرم میں اور حرم کے باہر نماز کی صفوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟ حرم میں ہور میں صفول کے درمیان خاصا فاصلہ ہوتا ہے، اور حرم میں جگہ ہونے کے باور حرم کے باہر بھی نماز ہوتی ہے۔ حرم کے باہر بھی نماز ہوتی ہوتی، حرم کے باہر سار سوگر بلکہ زیادہ فاصلے تک کوئی صف نہیں ہوتی، مربک منتقلہ میں صفوں میں سرنگ منتقلہ میں صفوں میں شائل ہوئے سے تماز برجاتی ہے؟

ے۔ حرم شریف میں تو اگر صفوں کے درمیان فاصلہ ہو تب بھی نماز ہوجائے گی، اور حرم شریف سے باہر اگر صفیں متصل ہوں درمیان میں فاصلہ نہ ہوتو نماز سیج ہے، اور اگر درمیان میں سروک ہو یا زیادہ فاصلہ ہوتو نماز صیح نہیں ۔

چ کے دوران عورتوں کے لئے أحكام

س میرا ای مال ج کا ارادہ ہے، گر میں اس بات ہے بہت پریشان ہول کہ اگر ج کے دومان عورتوں کے خاص ایام شروع ہوجائیں تو کیا کرنا جاہتے اور معجدِ نبوی میں جائیس نمازوں کا تھم ہے، اس دوران اگر ایام شروع ہوجائیں تو کیا کیا جائے؟

ج .. آپ کی پریشانی مسئلہ معلوم منہ ہونے کی وجہ سے ہے، ج کے افعال میں سوائے بیت القد شریف کے طواف کے کوئی چیز ایس نہیں جس میں عورتوں کے خاص ایام زکاوٹ ہوں۔

اگر تے یا عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے ایام شروع ہوجا کیں تو عورت مسل یا وضو کرکے قیج کا احرام باندھ لے، احرام باندھ سے، احرام باندھ سے، احرام باند ہیں، وہ نہ پڑھے۔ حاجی کے لئے کد کرتمہ پہنچ کر پہلا طواف (جے طواف قدوم کہا جاتا ہے) سنت ہے، اگر عورت خاص ایام میں ہوتو میہ طواف جیوڑ وے، منی جانے سے پہلے اگر پاک بی ہوتو میہ طواف کرلے ورنہ ضرورت نہیں، اور نداس پراس کا کفارہ ہی لازم ہے۔

وُوسرا طواف وس تاریخ کو کیا جاتا ہے، ہے ''طواف زیارت'' کہتے ہیں، یہ کچ کا فرض ہے، اگر عورت اس دوران خاص ایام میں ہوتہ طواف ہیں تاخیر کرے، یاک ہونے کے بعد

طواف کرے ۔

تیمراطواف مکر ترمہ ہے زخصت ہونے کے وقت کیا جاتا ہے، یہ واجب ہے، لیکن اگر اس دوران مورت خاص ایام میں ہو تو اس طواف کو بھی جھوڑ دے، اس ہے یہ واجب ساقط ہوجاتا ہے، باقی منی، عرفات، مزدلفہ میں جو مناسک ادا کئے جاتے ہیں ان کے لئے عورت کا یاک ہونا کوئی شرط نہیں۔

اور اگر عورت نے عمرہ کا احرام باندھا تھ تو پاک ہونے تک عمرہ کا حواف اور سعی تدکرے اور اگر اس صورت میں اس کو عمرہ کے افعال اوا کرنے کا موقع نہیں ملا کرمنی روائی کا وقت آگیا تو عمرہ کا إحرام حول کر حج کا إحرام باندھ نے اور پہ عمرہ جو توڑ دیا تھا اس کی جگہ ابعد میں عمرہ کرنے۔

مسجد نہوی میں چاہیں نمازیں پر سنا مردول کے لئے مستحب ہے، عورتوں کے سئے نہیں، عورتوں کے لئے مکہ مکر نہ اور مدین مقار پر سنا افعنل مدینہ متورتوں کے لئے مکہ مکر نہ افعنل ہے، اور ان کومردول کے برابر تواب ملے گا۔
عورت کا باریک وویٹہ پکن کرح مین شریقین آنا
من بعض جاری بہنوں کو حرین شریقین میں ویکھنا گیا ہے کہ

حرم میں تماز کے لئے اس حالت میں آئی میں کہ باریک دوپٹہ پہن کر اور بغیر پروے کے آئی ہیں، ای حالت میں نماز وطواف وغیرو کرتی ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بیٹ ہے تو وہ کہتی میں کہ یہاں کوئی منع نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکتا ہے۔ تو پوچھتا یہ ہے کہ وہاں کیا پروہ نہیں ہوتا؟ کیا وہاں اس طرح نماز وطواف ادا ہوجاتا ہے جس میں بال تک تظرآتے ہیں؟

ج .... آپ کے سوال کے جواب میں چند مسائل کا معلوم ہوتا ضروری ہے۔

الۆل: عورت كالبيا كيژا يېن كر بابرنكانا حرام بې جس سے بدن نظرآ تا ہو يا سر كے بال نظر آتے ہوں۔

دوم:۔ ایسے بار یک دو پنے میں نماز بھی نہیں ہوتی جس ہے بال نظرآتے ہوں یہ

سوم: ... مکہ و مدینہ جاکر عام عورتی مجد میں جماعت
کے ساتھ مماز ردھتی ہیں، اور مجد نبوی میں چالیس نمازیں پوری
کرنا ضروری مجھتی ہیں۔ بید مسئلہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کہ
حرمین شریفین میں نماز باجماعت کی فعنیلت صرف مردول کے
لئے ہے، عورتوں کو وہاں جاکر بھی اپنے گھر میں نماز پڑھنے کا تھم

ہ، اور گھر میں نماز بڑھنام جد کی جماعت کے ساتھ نماز بڑھنے ے اُفعل ہے۔ ذراغور فرمائے! کر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خود بنفس نغیس نمازیز ها رہے تھے اس وقت بیفرمارہے تھے ک ''عورت کا گھریش نماز پڑھنا سجد میں جماعت کے ساتھ نماز یز سے سے افغل ہے' جس نماز میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم الأم، اور سحاب كرام رضوان الله عيهم الجعين مقتدى جول، جب اس جماعت کے بجائے عورت کا گھر میں نماز پڑھنا وفضل ہوتو آج کی جماعت عدرت کے لئے کیے انفل ہوسکتی ہے؟ عاصل میہ که مکه تمزند اور بدینه منوّرہ جا کر عورتوں کو اینے گھروں میں نماز پڑھنی جائے اور بیگھر کی نماز ان کے سکتے حم کی نماز سے افغنل ہے ، حرم شریف میں ان کوطواف کے لئے آنا جاہئے۔ ج٣ .... إحرام كي حانت بهل عورت يُوهم ہے كه كيزواس كے چرے کو شہ گگے،لیکن اس حالت میں جہاں تک اپنے بس میں ہو، نامحر مول سے بروہ کرنا ضروری ہے، اور جب إترام ند ہوتو چېرے كا ذهكتا لازم ہے۔ بيرغلط ہے كه مكه تكرمه ييں يا سفر حج میں یردہ ضروری نہیں۔عورت کا باریک کیڑا پکن کر (جس میں ے سر کے بال جھلکتے ہوں) تماز اور طواف کے لئے "نا حرام

ہے اور ایسے کیڑے میں ان کی تماز بھی نہیں ہوتی۔ طواف میں عورتوں کو چاہئے کہ مردوں کے بچوم میں نہ تھیں اور ججر أسود كا بوسہ لينے كی بھی كوشش نہ كریں، ورنہ حماہ گار ہوں گی اور " نیكی بر باد، حماہ لازم" كامضمون صادق آئے گا۔ عورتوں كو چاہئے كہ في حدوران بھی نمازیں اینے گھر پر بڑھیں، گھر پر نماز پڑھنے میں سے بورا تواب ہے گا، ان كا گھر پر نماز پڑھنا حرم شریف میں نماز پڑھنے سے افسل ہے، اور طواف سے لئے رائد كو جائمیں اس دفت رش نبیتا كم بوتا ہے۔

حاجی ، مکد منی ،عرفات اور مز دلفه میں مقیم ہوگا یا مسافر؟ س ساجی ، مکد میں مسافر ہوگا یا مقیم؟ جبکہ وہ پندرہ دن تیام کی نیت کرے ، مگر اس قیام کے دوران وہ منی اور عرفات میں بھی پانچ دن کے لئے جائے اور آئے ، الیں صورت میں وہ مقیم ہوگا یا مسافر؟ اور منی اور مکد شہر واحد کے تھم میں ہیں یا دو الگ الگ شبر؟

ج. ... مکه منی، عرفات اور مزدلغه الگ الگ مقامات جیں۔ ان میں مجموعی طور پر چدرہ دن رہنے کی نہیت سے آ دمی مقیم تہیں ہوتا۔ پس ہو تھی الارة والحجہ کو منی جائے سے پندرہ دلن پہنے مکہ کر تد سائیا ہو تو وہ کہ کرنے ہیں مقیم ہوگیا۔ اب وہ منی، عرفات اور عردافہ ہیں بھی مقیم ہوگا اور پوری نماز ہوسے کا نیکن اگر مکہ کرنے سے ہوئے ابھی پندرہ دلن پورے نہیں ہوئے بھے کہ منی کو روائل ہوگی تو بیا جنمی مند ترت بھی مسافر ہوگا اور منی، عرفات اور عزدافہ میں بھی قصر نماز پڑھے گا۔ تیرہویں تاریخ کو کئی سے وابھی کے بعدا گراس کا اردوہ بعررہ دان مدیکر نمد میں رہنے کا ہے تو اب بیاضی مکہ کرنمہ میں مقیم بن جائے کا الیکن شرمنی سے وابھی کے بعد بھی کہ کرنمہ میں مقیم بن جائے کا الیکن شرمنی سے وابھی کے بعد بھی کہ کرنمہ میں مقیم بن جائے کا الیکن شرمنی سے وابھی کے بعد بھی کہ کرنمہ میں مقیم بن جائے کا الیکن شرمنی سے

آ محوير ذوالحبركوس وقت مني جانا جا ہے ؟

س ﴿ وَعَهُونِي وَوَالْحِدِ لُوسَ وَقَتْ مَنِي بِانَا جِائِبَةٍ لا كَيَا سُورِيَّ الْكِنْدُ مِنْ مِنْ جَاءُ جَائِزَ مِنِهِ؟

نُ ۔ ''شویں ذوالحبر کو 'می وقت بھی منی جانا مسنون ہے، ابینۃ مستحب میہ ہے کہ خون آفآب کے بعد جانے اور ظہر کی نماز وہاں پر پر ھے۔سوریٰ نیکٹے ہے تیں جانا خلاف آؤلی ہے، اُمر جائز ہے۔ دس اور گیارہ ذوالحجہ کی درمیانی رات منی کے باہر گزارنا خلاف سنت ہے

س ..... ایک مخص نے منی میں قرب نی کرنے اور اجرام کو لئے کے بعد وائر اور الارز والحجہ کی درمیانی شب تکمل اور الارز والحجہ کا آرها دن مکہ محرکمہ میں گزارا اور باتی دن منی میں، اور وہاں الارذ والحجہ کی رمی تک رباء اس مخص کا کیا تلم ہے؟

ج … منی میں دات گزار نا سنت ہے، اس لئے اس نے خلاف سنت کما، تکراس کے ذمہ ؤم وغیرہ داجب نہیں ۔

ج۲: … منی کی حدود ہے باہر رہنے کی صورت میں منی میں رات گزارنے کی سنت اوانتیں ہوگی، جج ادا ہو گیا۔

### حج اورعمره میں قصرنماز

س کوئی مسلمان جب عمرہ اور مج مبارک کی نیت ہے سعود ک عرب کا سفر کرتا ہے تو کیا اس سفر کے دوران اس کو (الف) فرائعن کی رکھتیں پوری پڑھنی ہوں گی؟ (ب) قصر کرنا ضرور ہوگا؟ یادر کھنے کی بات سے ہے کہ اس سفر کا مقصد صرف عمرہ کرنا، جج کرنا ہے، (و) کھیتا اللہ اور سجد نہوی میں بھی تصرنماز پڑھنی

ضروري ہوگي؟

ن --- کراچی سے مکہ کرنمہ تک تو سفر ہے، اس کئے قصر کرے گا،
اگر مکہ کمزمہ جس پندرہ دن یا اس سے زیادہ تغیر نے کا موقع ہوتو
مقیم ہوگا اور اپوری نماز بڑھے گا، اور اگر مکہ کرنمہ بین پندرہ دن
تغیر نے کا موقع نہیں، مثلاً چوجویں دن اس کومنی جاتا ہے (یا
اس سے پہلے مدیند متورہ جاتا ہے) تو مکہ کرنمہ بین بھی مسافر ہی
دے گا اور قصر کرے گا۔

دقو نب عرفه کی نیت کب کرنی چاہئے؟

س - يوم عرفه كو د توف كي نيت كن وقت كرني جائب؟

ج ... وقوف عرفه كا ونت زوال سے شروع موتا ہے، يوم عرفه كو

زوال کے بعد جس وقت بھی میدان عرفات میں داخل ہوجائے

وقو ل عرف کی نیت کرنی چاہیے، اگر نیت نه جمی کرے اور وقوف میں میں ناطر میں میں میں

ہوجائے تو فرض ادا ہوجائے گا۔

عرفات کے میدان میں ظہر وعصر کی نماز قصر کیوں کی حِالَی ہے؟

س... يوم الحج يعني ٩ رذ والمجيركو مقام عرفات مين مسجد نمره مين جو

ظہر اور عصر کی تمازیں ایک ساتھ پڑی جاتی ہیں وہ بھیٹہ تصر کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ جبکہ مکہ معظمہ سے عرفات کے میدان کا فاصلہ تمن چارمیل ہے، اور قصر کے لئے مقام قیام سے ۴۸میل یا ایسے بی کچھ فاصلے کا ہونا ضروری ہے۔

ن من ہمارے نزدیک عرفات میں قدر سرف مسافر کے لئے ہے، مقیم بوری تماز پڑھے گا۔ معودی حضرات کے نزدیک تھر مناسک کی وجہ سے ہے، اس لئے ادام خواد مقیم ہو، قصر ہی کرے گا۔

عرفات میں نماز ظہر وعصر جمع کرنے کی شرط

س سعوفات کے میدان میں ظہر ادر عسر کی تمازیں قصر ملاکر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص امام کے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہوسکا ادراب استیف نماز پڑھتا ہے تو اے دونوں نمازیں اپنے اپنے وفت پر پڑھنی ہوں گی یا دونوں نمازیں و کیلے ہونے کی صورت ہیں بھی اکٹھی پڑھے گا؟ نیز اگر اپنے شیعے ہیں ووسرف کی معامت کے ساتھ شریک ہوتو امام کوصرف ظہر پڑھائی جاتے ہیں فوسرف طہر ادرعصر اکٹھی؟

ساتھ جو مجدِ تمرہ میں ظہر وعمر پڑھاتا ہے، اس جماعت میں شرکت شرط ہے، پئی جولوگ میدِ نمرہ کی دونوں نمازوں (ظہر و عمر ) یاکسی ایک کی جماعت میں شریک نہوں ان کے لئے ظہر وعمر کو اینے اپنے وفت پر پڑھنا لازم ہے، خواہ وہ جماعت کرائیں یا اسکیا اسکیا نماز پڑھیں، ان کے لئے ظہر وعمر کو جی کرنا جائز نہیں۔

عرفات میں ظہر وعصر اور مزدلفہ میں مغرب وعشاء سیجا پڑھنا

س.... هج کے موقع پر جائی کرام کو ایک مقام پر دو نماز دن کو یکجا پڑھنے کا تھم ہے، لبندامطلع کریں وہ دو وقت کی نمازیں کون می جیں؟ اور اگر کوئی فخص ان دو نماز وں کو کیجا ننہ پڑھنے (جان ہو جھ کر) بلکہ اپنے اوقات میں پڑھنے تو کیا اس محض کی نمازیں قبول ہوں گی؟

ج ... ، عرفات کے میدان میں عرف کے دن ظہر اور عصر کی نماز، ظہر کے دفت میں پڑھی جاتی ہے بشرطیکہ سجد نمرہ کے امام کے ساتھ نماز پڑھی ہو امام سے ساتھ نماز بڑھی ہو امام ابوضیفہ کے نزدیک دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں اداکی

جائیں، اور ہر نماز کی جماعت اس کے وقت میں کرالی جائے۔
ادر یوم عرف کی شام کو غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ
جاتے ہیں اور نمازِ مغرب اور عشاء دونوں مزدلفہ پینی کر اوا کرتے
ہیں۔ اگر کسی نے مغرب کی نماز عرفات میں یا راستے ہیں پڑھ نی
تو جا تر نہیں، مزدلفہ پینی کر ودبارہ مغرب کی نماز پڑھے، اس کے
بعد عشاء کی نماز پڑھے۔

س ..... کیا مزولفہ میں نمازیں جماعت ہے تیں پڑھتے ہیں، فروا فروا پڑھتے ہیں؟

ے ....نیں! بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ مز دلفہ اور عرفات میں نمازیں جمع کرنا اور ادا کرنے کا طریقتہ

س ... عرفات میں ظہر وعمر کو جو اسمنے یعنی جع کر کے ایک وقت میں نماز بڑھتے ہیں، اس کے لئے کیا کیا شرائط ہیں؟ کیونکہ میں نے اس مرتبہ عرفہ کی مسجد میں نماز پڑھی تو ہماری مسجد کے مولوی صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں ان کے بیچھے نماز پڑھنا ہماری شرائط کے مطابق نہیں ہے۔ جب سے پوچھنا ہے کہ اگر کوئی صحف ان شرائط کا لحاظ شدر کھتے ہوئے نماز پڑھ لے تو اس کے کئے کیا تاوان ہے اور کیا تھم ہے؟

ت .... معجد تمره کے امام کے ساتھ ظہر دعمر کی نماذیں جع کرنا جائز ہے، گراس کے لئے چندشرا نظ ہیں۔ ان میں سے ایک یے بیار تاریخ مرف امام مسافر کرسکتا ہے، اگر امام مقیم ہوتو اس کو پوری نماز پڑھنی ہوگی۔ سنا ہے تھا کہ مجد تمرہ کا انام مقیم ہونے کے باوجود قصر کرتا ہے، اس لئے حنی ان کے ساتھ جع نہیں کرتے ہے بیکن اگر بیٹھیں ہوجائے کہ امام مسافر ہوتا ہے تو صفیہ کے لئے امام کی ان نمازوں میں شریک ہوتا ہے تو صفیہ کے لئے امام کی ان نمازوں میں شریک ہوتا ہے تو صفیہ کے نمازوں میں شریک ہوتا ہے تو دند دونوں نمازوں میں شریک ہوتا ہے درنہ دونوں نمازوں میں شریک ہوتا ہے اورنہ دونوں نمازوں میں شریک ہوتا ہے۔

س. ای طرح مزدانہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں جو بھے
کرکے ایک وقت میں پڑھتے ہیں اس کے لئے بھی کیا شراکط
ہیں؟ اور ان دونوں کو جمع کرنے کے لئے کن چیزوں کا لی ظر کھنا
ضروری ہے؟ اور کیا مرو اور کورتوں تم م پرضروری ہے، کوئی مشتقیٰ
بھی ہیں؟ اور جو اس کو قصداً ترک کرے یا سبوا تو اس کے لئے
کیا تھم ہے؟

ی ... مزدلفہ میں مغرب وعشاء کا جمع کر، حجول کے کئے ضروری ہے،مغرب کومغرب کے دفت میں پڑھنا ان کے لئے جائز تیں ہیں میں مردادر عورت دونوں کا ایک بی تلم ہے۔

میں مرد دلفہ میں جو مغرب و عیثا ، کو جن کریں کے آیا ان کو
جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے بیا انگ الگ بھی پڑھ کئے
جی ایک اورن نمازوں کو دو اذان و اقاست سے ساتھ
پڑھیں گے بیا کیک افران و اقامت کے ساتھ پڑھیں گ ساتھ
بیہ بھی بتلا کمیں کے مغرب و عشاء کے برمیان مقرب کی سنیس یا
نوافل بھی پڑھیں گے یا فقط فرض نماز پڑھ کر ٹورا عشا ، کی نماز
بڑھیں گے؟

ن مفرب وعشاء جماعت کے ساتھ پیھی جا میں اور جماعت نہ طرق اکیلا پڑھ نے۔ دولوں نمازی ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ پڑھی جا کیں، دولوں نمازوں کے درمیان منتیں نہ پڑھی جا کیں بلکہ منتیں بعد میں پڑھیں، دورائر مغرب پڑھ کر اس کی منتیں پڑھیں تو عشا، کے لئے دوہرہ اقامت کی جائے۔

مز دلفہ میں وقر اور شنیس پڑھنے کا تھم س سے مزدلفہ بینچ کر عشاہ اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سنت اور وتر واجب پڑھنے ضروری ہیں یا کے نبیں؟ ئ .... وتركی نماز تو واجب به اوراس كا اداكر المقيم اور مساقر برايك ك ومد لازم ب- باتى ربيس سنتس! توسنن مؤكده كا ادا كرنامقيم ك ملئة تو ضروري به امسافر كوافتيار ب كدير عه يا نه براهي-

مز ولفہ کا وقوف کب ہوتا ہے؟ اور وادی معسسو میں وقوف کرنا اور نماز اوا کرنا

س مستدید ہے کہ مزولفہ ہیں تو رات کو عرفہ سے بینجیں گے،
اس کے بعد اس کا وقوف کب سے شروع ہوتا ہے جو کہ واجب
ہا اور کب تک ہوتا ہے؟ اور اس میں (مزولفہ میں) فجر کی نماز
ساتھ یہ بنلا میں کہ آگر کوئی مخص اس دادی میں جو کہ مزولفہ کے
ساتھ یہ بنلا میں کہ آگر کوئی مخص اس دادی میں جو کہ مزولفہ کے
ساتھ ہے جس میں اصحاب فیل کا دافقہ پیش آیا تھا، نماز ادا
کرنے، بھر معموم ہو کہ سے وہ جگہ ہے جس میں جلدی سے
گزرنے کا تھم ہے تو کیا نماز کولونائے گایا ادا ہوجائے گی؟
سروح نگلے سے پہلے تک ہے۔ سنت یہ ہے کہ مینے صادق ہوئے
سورج نگلے سے پہلے تک ہے۔ سنت یہ ہے کہ مینے صادق ہوئے
سورج نگلے سے پہلے تک ہے۔ سنت یہ ہے کہ مینے صادق ہوئے
سورج نگلے سے پہلے تک ہے۔ سنت یہ ہے کہ مینے صادق ہوئے
سورج نگلے سے پہلے تک ہے۔ سنت یہ ہے کہ مینے صادق ہوئے
سورج نگلے سے پہلے تک ہے۔ سنت یہ ہے کہ مینے صادق ہوئے

کیا جائے اور سورج نکلنے سے پہلے تک دُعا و اِستغفار: ور تضرّع و ابہال میں مشغول ہوں۔ جب سورج انکنے کے قریب ہوتو منی کی طرف چل بڑی اور وا دی محسّر میں وتوف ما ترنہیں۔ روم النحر كركن افعال من ترتيب واجب ب؟ س ..... ' فضائل جج'' صفح:۲۱۳، ۲۱۵ پر وسویں تاریخ کا ذکر ہے، اور حضرت بینخ رحمۃ الله علیہ لکھتے ہیں: "اس دن میں جار كام كرف ين: رئى، وج ، مر منذانا اورطواف زيارت كرنا" یمی ترتیب ان کی ہے۔ اس میں بہت سے حضرات ہے جھول وغیرہ کی وجہ ہے ترتیب میں تقدّم و ناُخر ہوا، برخض آ کر عرض كرتاكه مجه سے بجائے اس كے ابيا بوكيا، حضورتسى الله عليه وملم فرماتے: ''ای میں کوئی گناہ نبیں یہ'' اب اس تر تبیب میں لَقَدْمِيمُ و تَأْخِيرِ بُو تُو زَم واجبِ بْتَايَا جِ تَا يَهِ (مَعْلُمُ الْحِجَاجُ ص:٢٥٣) ـ اگر مفرد يا قارن نے يامتنع نے زي سے يہلے سر منڈایا، یہ قارن اور متنع نے ذریح سے پہلے سر منڈایا، قارن اور متمتع نے رمی سے بہلے ذی کیا تو دم واجب ہوگا، کیونک ان چیزوں میں ترتیب واجب ہے۔ میفرق مجھ میں نہیں آیا، برائے میر ہائی اس کی وضاحت فرمادیں۔

ج ... یوم افخر کے جار افعال ہیں، لیتی رَی، ذبح،حلق اور خواف زيارت. الآل الذكر تمن چيزون مين ترتيب واجب ب، نقديم و تأخير كي صورت مي زم داجب بوگار هم طواف زیارت اور تین افعال مذکورہ کے ورمیان ترحیب واجب نہیں بلكم متحب ہے۔ بس اگر طواف زیارت ان تین سے بہلے كرايا جے تو کوئی وم لازم نہیں۔ حدیث میں ان تین افعال کے آگے چھے کرنے والوں کو جو فرمایا گیا ہے کہ: "کوئی حرج شہیں!'' حنفیہ اس میں یہ تاُو مِن کرتے ہیں کہ ایما وقت افعال جج کی تشریع ہو رہی تھی ، اس لئے خاس اس موقع پر بھول جوک سرتقدیم و تأخیر کرنے واٹول کو گناہ ہے بری قرار دیا، مگر چونکیہ ؤوسرے دلا**ئ**ں ہے ان افعال میں ترتیب کا وجوب ٹابت ہو<del>تا</del> ے اس کئے ڈم واجب ہوگا، واللہ اعلم!

وَم كَهِالِ أوا كِيا جائے؟

س سورض میہ ہے کہ ہم سب سے ودران کج احرام باندھنے کے سلسلے میں منطقی ہوگئی تھی جس کا ہم کو ذم ادا کرنا ہے، لیکن ہم میہ ادائیوں کر سکے۔ اس کے علاوہ مکہ و مدینہ ددہارہ جانے کی سعادت ابھی سک نصیب نیس ہوئی، یکھ عرصہ بعد ہم مجھٹی پر کراچی جارہے ہیں، لی عرض یہ ہے کہ یہ ذم جوہم کو اوا کرنا ہے، کیا کراچی ہیں کر سکتے ہیں یانہیں؟

ہے ، میا حرابی میں سرطے ہیں یا ہیں ؟
ج ، میا حرابی میں سرطے ہیں ہو ذم واجب ہوتا ہے اس کا حدود حرم میں ذکا کرنا ضروری ہے ، وُدس جُد ذکا کرن وُرست خیس ۔ آپ کس حاتی کے ہاتھ اتنی رقم بھیج ویں اور اس کو تا کید کردیں کہ وہ وہاں کراخر پر کر حدود حرم میں ذکا کراد ہے ، اس کا حوشت صرف فقراء و مساکین کھا تھتے ہیں ، مال دار لوگ نہیں کھا تھتے ہیں ، مال دار لوگ نہیں کھا تھتے ہیں ، مال دار لوگ نہیں

## زمی (شیطان کوکنگریاں مارنا)

شیطان کو کنگریاں مارنے کی کیا علت ہے؟

ی جج مبارک کے موقع پر شیطان کو جو کنگریاں ماری جاتی این کی اس کی علت وہ ہاتھ اسلام کا دہ سیمان کی علت وہ ہاتھ جل شاند نے کنگریاں برسواکر پامال کیا تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ داقعہ ہے جس میں شیطان نے متعدد وفعہ بربکایا تھا؟ ممکن ہے اس موقع کی علت تحریر فرما کر اس موقع کی علت تحریر فرما کر بیار کا مسئلے کا حل فرمادس سے ۔

ج.... غالبًا حضرت ابرائیم علیہ السلام دالا واقعہ ہی اس کا سب ہے، گریہ علت نہیں۔ ایسے أمود کی علت تلاش نہیں کی جاتی ، بس جو تھم ہواس کی تھیل کی جاتی ہے، اور حج کے اکثر افعال وار کان عاشقانہ انداز کے ہیں، کہ مقال وان کی علتیں تلاش کرنے سے تاصر ہیں۔

### شیطان کو کنگریاں مارنے کا وقت

س سسشطان کو کنگریال مارنے کا وقت کس وقت سے شروع ہوج ہے اور کب تک کنگریال مارنا جائز ہے؟ برائے میریانی اس کو بھی تفصیل سے تحریر فرمائیں۔

ح..... يميلے دن ومويں ذوالحجه كوصرف جمرہ عقبہ (بزاشيطان) كي زی کی جاتی ہے، اس کا وقت صح صدرت سے شروع ہو جاتا ہے گر طلوع آنآب سے بیلے زی کرنا خلاف سنت ہے، اس کا وقت مسنون طلوع آفآب سے زوال تک ہے، زوال سے غروب تک بلاكرابت جواز كا وقت ہے، اور غروب سے الكے دن کی منبح صادق تک کراہت کے ساتھ جائز ہے، کیمن اگر کوئی عقر ہوتو غروب کے بعد بھی برا کراہت جائز ہے۔ گیارہویں اور ہارہویں کی زمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے، غروب آخاب تک یا کراہت، ادر غردب ہے صبح صادق تک کراہت کے سرتھ جائز ہے۔ گمر آن کل جوم کی وجہ ہے۔ فروب ے پہلے زی نہ کر مکے تو غروب کے بعد ہلاکراہت جائزے۔ تر ہویں تاریخ کی زمی کا مسنون وقت تو زوال کے بعد ہے،

لیکن میج صادق کے بعد زوال سے پہلے اس دن کی زمی کرنا امام ایوصنیفہ کے نزد یک کراہت کے ساتھ جائز ہے۔

رات کے وفت رَ می کرنا

س سن رئی جمرات کے وقت کافی رش ہوتا ہے اور حجاج پاؤں تلے وَب مَر مرجاتے ہیں، تو کیا کرور مرد وحورت بجائے دن کے دات کے کس ھے ہیں زئ کر تکتے ہیں؟ جبکہ وہاں کے علاء کا کہنا ہے کہ چوہیں کھنے زئ جمار کر کتے ہیں۔

ج ... طاقت ور مردول كو رات ك وقت رى كرنا مكروه ب، البية عورتيل ادر كرور مرد اگر عذركى بنا بررات كو زمى كري تو ان ك كئے ندصرف جائز بكه مستحب ب\_

ری جمار میں ترتیب بدل وینے سے ذم واجب نہیں ہوتا س سوایک صاحب نے اس سال هج بیت اللہ اوا فرایا، اور شیطانوں پر کنگریاں مارنے کے سلسے میں تاریخ وی، گیارہ، بارہ مینی تین یوم میں بھول یا تلطی سے جمرہ عقبہ سے شروع ہوکر جمرہ اذل پر ختم کیس، تو اس تلطی و بھول کی کیا سزا و جزا ہے؟ اس سے عج میں فرق آیا یانہیں؟ ج ... جو نکہ جمرات میں ترحیب سنت ہے، واجب نہیں، اور ترک سنت پر ذم نہیں آن، اس کئے نہ مج میں کوئی خرابی آئے گ اور نہ ذم واجب ہوگا۔ البتہ ترک سنت سے پھوا سامت آتی ہے، یعنی خلاف سنت کام کیا۔ صورت مسئول میں اُس پیچنیں جمرہ اُؤلی کیا زمی کے بعد علی الترجیب جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کی رمی دوبارہ کرلیتر تو اس کا تعل سنت کے مطابق ہوجات اور اسامت نتم ہوجاتی۔

دسویں ذک الحجہ کومغرب کے وقت زمی کرنا

س السلوگوں کے کہنے کے مطابق کے دسویں ذی الحجہ کوری کرنے میں کافی فرشواری ہوتی ہے،خواتین ہمارے ساتھوتھیں،ہم نے صبح کے بجائے مغرب کے وقت زی کی ، کیا ریمل صبح جوازا

نَّ مَعْرِب تَكَ رَكِي كَى تَأْخِيرِ مِينَ كُونَى حَرِينَ مُنِينِ ، لَيُهِن شُرط بِهِ ہے كہ جب تنگ زى نه كرئين تب تك تَشِيُّ اور قران كَ قرب نَى نہيں كر ينكنة ، اور جب تك قربانى نه كرئين ، بال نيس كنا يكنة ، اگر آپ نے اس شرط كوفوظ ركھا تو تھيك كيا۔

کسی ہے تنگریاں مروانا

س .... بين في الني شوبر ك ماتحد في كياب، يونك مير ي

شوہر بہت بار ہوگئ بھے اور میرے ساتھ اپنا کوئی خاص نیس تھا، جس کی وجہ ہے یس کنگریاں خود نیس مارکی ، تدمیرے شوہر۔
ہمارے ساتھ جو اور نوگ تھے ان کی بھی کوئی عورت نہیں گئ ہمارے ساتھ جو اور نوگ ہے ان کی بھی کوئی عورت نہیں گئ کنگریاں مارے ، ان کی طرف سے اور میری اور میرے شوہر ک طرف سے ہمارے ساتھ والے مردول نے ہی کنگریاں مار دیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جوآ دمی نماز کھڑے ہموکر پڑھ سکتا ہے وہ کنگریاں خود مارے ، اور اگر ایسا تہرے تو اس کا فدید دے۔ اب مجھے بہت قر ہوگئ ہے ، آپ جھے ہتا کی کر جھے کیا کرنا جا ہے ہم نے اپنی قربانی بھی نہیں لوگوں کی معرفت کرائی تھی۔

ن ... آپ کے ذستر ہائی لازم ہوگئی، مکہ جانے والے کی آدنی کے ہاتھ وقت ہوئی اور اس کی آدنی کے ہاتھ وقت ہوئی اور اس کو تاکید کرد ہیجئے کہ وہ محری ذرائ کرادے۔
کیا جہوم کے وقت خواتین کی کنگریاں وُوسرا مارسکتا ہے؟
میں ۔.. خواتین کو کنٹریاں خود ، دنی جائیں، دن کورش ہوتو رات کو مارنی جائیں، کیا خواتین خود مارنے کے بجائے ذومروں سے کنٹریاں مواسکتی ہیں؟

ج ..... رات کے وقت رش نہیں ہوتا، عورتوں کو اس وقت رئی کرنی چاہئے۔ خوا تمن کی جگہ کسی ؤوسرے کا رُی کرناضیح نہیں، البند اگر کوئی ابیا مریش ہو کہ رَئی کرنے پر قادر نہ ہوتو اس کی جگہ رَئی کرنا جائز ہے۔

جمرات کی رّ می کرنا

س ... . و و مرے کی طرف ہے مٹیٰ میں شیطان کو کنگریاں مادنے کا طریقتہ کیا ہے؟

ے .... حالت عذر میں وُرس کی طرف سے رَی کرنے کا طریقہ فقہاء نے بیاں لکھا ہے کہ پہلے اپنی طرف سے سات کر ہے گا است نقیاء نے بیاں لکھا ہے کہ پہلے اپنی طرف سے سات کنظریاں مارے اور پھر وُرس کی طرف سے مارنا اور وُرس وُرف سے مارنا اور وُرس وُرف کی طرف سے مارنا اور وُرس وُرف کی طرف سے مارنا کو کر وہ لکھا ہے۔ بیار یا کمزور آ دمی کا وُرس سے سے رَمی کروانا میں سے رَمی کروانا ہے۔ سے رہی کروانا ہے۔ سے ر

س ..... ایک فخص نیاری یا کمزوری کی حالت میں مج کرتا ہے، اب وہ جمرات کی زی کس طرح کرے؟ کیا دہ کسی ڈوسرے سے زی کرداسکتا ہے؟

ج .... جو تخض بیاری یا کمزوری کی وجہ ہے کھڑے ہوکر نماز نہ یر صکتا ہو، اور جمرات تک پیدل یا سوار ہوکر آنے ہیں خت تکلیف ہوئی ہوتو وہ معذور ہے، اور اگر اس کو آنے میں مرض برصنے یا تکلیف ہونے کا اندیشنیس ہے، تو اُب اس کوخود زی كرنا ضرورى ہے، اور ووس سے زى كرانا جائز تيس . بال! اگرسواری یا اُٹھانے والا نہ ہوتو وہ معذور ہے اور معذور ؤوسرے سے زمی کراسکتا ہے، جس کو معدوری نہ ہوائ کا دُوسرے کے ؤر بعد زمی کرانا جائز نہیں۔ بہت ہے لوگ تحض بجوم کی وجہ ہے وُوس کو کنگریاں دے دیتے ہیں،ان کی زی نہیں ہوتی۔البتہ سخت جموم میں ضعیف و ٹاتواں لوگ پس جاتے ہیں، گو وہ چلنے ہے معدد رئیس البداان کے لئے رات کوڑ می کرنا افضل ہے۔ دس ذوالحجہ کو زئ جمار کے لئے تنگریاں دُوسرے کو دے *کر* چلے آنا جا ئزنہیں

س ..... میرے ایک دوست جن کا تعلق اغریا ہے ہے، اس مرتبہ. ان کا ارادہ مج کرنے کا بھی ہے اور اپنے وطن جاکر گھر دالوں کے ساتھ عید کرنے کا بھی۔ جبکہ عربی کیلنڈر کے مطابق عربی کی دس بروز جعمرات ہے اور اس طرح ہے کچ جمعرات کو بوجاۃ ہے، کیکن شیطان کو کنگریاں مارنے کے لئے تین دن کک منی میں زائا يرًا إلى ميرية ووست حاسيح مين كد جعد كي صح والى فذائك ست انڈیاروانہ ہوجا تھی اورا بٹی تنگریاں مارنے کے لئے کسی وہرے مختص **کو** دے دیں وتو کیا اس صورت میں اس کے جج کے تمام فرائض اوا ہوجاتے ہیں اور ج تھن ہوجاتا ہے یا کے نبیل؟ ج - جمرات کی زئ واجب ہے اوران کے ترک پر ذم اوران ہے، آپ کے دوست بارہویں تاریخ کو زوال کے بعد رق کرے جانا عامیں تو جائے ہیں۔ ان کنگریاں کس دوسرے کے حوالے كركے قود ہيجے آنا ۾ نزشين، ان كانتي وُقعل رہے گا، ان كا ذم الازم آئے گا، اور وہ قصد أحج كا واجب جيسوز نے كى يب سے كناد كار ہوں گے۔ تعجب ہے! کہ ایک تخص اتنا خریق کرے آئے اور پھر ٹی کو آدھورا اور :قص حیموژ کر بھاگ جائے۔ ڈیر ایک سال عبد گھر والول كيمساتهد ندكي جائية توكيا حرث بينا والغنوري كما وتحض خود زمی کرنے پر قادر ہوای کی طرف ہے کسی دوسر سے تنفس کا زمی کروینا کافی نمیں ، بلکہ اس کے ذمہ مذات خود رمی کرنا لازم ہے۔ البنة الركوكي فخص اليابيار ومعذورة وكدخود جمرات تك أنے كي

طاقت نہیں رکھتا اس کی طرف سے نیابت جائز ہے کہ اس کے تھم ہے ذو مراتخص اس کی طرف ہے زمی کردے۔

۱۲رذی الحجه کوز وال ہے پیملے رّی کرنا ڈرست نہیں س.. ۱۲ مزوالحجه کو اکثر و یکھا گیا که لوگ زوال ہے بیلے زمی کرنے نکل جاتے ہیں کہ بعد ہیں زش ہوجائے گاءای لیئے قبل أز دنت مار كرنكل جائے ہيں۔ يو چھنا بديے كد كيا بيكل دُرست ب؟ اور اگر ذرست نبیس توجس نے کرلیا اس بر کیا تاوان آئے گا؟ اس كا حج ذرست بوا يا فاسد؟

ج .. . صرف دی زوالحدی زی زوال سے پہلے ہے، ۱۱ر،۱۲رکی رئ زوال کے بعد ی ہو عتی ہے، اگر زوال سے پہلے کرلی تو وہ زى ادا تبين بونى، اس صورت مين دم واجب بوگا، البت تیرہویں تاریخ کی زمی زوال ہے میلے کر کے جاتا جائز ہے۔ عورتوں اور ضعفاء کا بارہویں اور تیرہویں کی ورمیانی

شب میں زی کرنا

س...عورتوں اور ضعفاء کے لئے تو رات کو کنگریاں مارنا جائز ے الیکن یار ہویں ذوالحجہ کواگر وہ غردیے آفمآب کے بعد تھیریں اور دات کوری کریں تو کیا ان پر تیر ہویں کی زی بھی مازم ہوتی ہے؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟

ج ..... بارہوی تاریخ کو بھی عورتیں و دیگر ضعفا، و کنزور حضرات
رات کو زمی کر سکتے ہیں، بارہویں تاریخ کو کن سے غروب آفآب
کے بعد بھی تیرہویں کی فجر سے پہلے آنا کراہت کے ساتھ جائنہ
ہے۔ اس لئے اگر تیرہویں تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہنے
مئی سے نکل جا کیں تو تیرہویں تاریخ کی زئی لازم نہیں ہوگی، اور
اس کے چھوڑنے پر ذم لازم نہیں سے گا۔ بال! اگر تیرہویں کی
فجر بھی منی میں ہوگئ تو پھر تیرہویں کی زئی بھی واجب ہوجاتی
ہے، اس کے چھوڑنے سے ذم بازم تیرہویں کی زئی بھی واجب ہوجاتی

تیر ہویں کو صبح سے پہلے منی سے نگل جائے تو زمی لازم نہیں

س... منلہ یہ ہے کہ بارہویں تاریخ کو ہم یعنی عوروں نے رات کو زی کا فعل اوا کیا اور پھر فروب سکے بعد وہاں سے نظے۔ بوچھنا میں یہ جاہتی ہوں کہ فروب کے بعد فکنے سے تیرہ کا تظہر نا ضروری تو نہیں ہوگیا؟ کیونکہ بعض لوگوں نے وہاں

یٹلایا کہ بارہ کومٹی ہے دیر سے نگلنے پر تیرہ کی زمی کرنا واجب
ہوجاتی ہے۔ اور یہ بھی بٹلائیں کہ ہمارے ان مملوں سے کوئی
ج میں نقص وفساد تو نہیں آیا؟ اگر آیا تو اس کا تاوان کیا ہے؟
ج میں نقص وفساد تو نہیں آیا؟ اگر آیا تو اس کا تاوان کیا ہے؟
نگلنا مکروہ ہے، مگر اس صورت میں تیرہ ویں تاریخ کی زی لازم
نہیں ہوتی، بشرطیکہ مج صادق سے پہلے مئی سے نگل گیا ہو۔ اور
اگرمٹی میں تیرہ ویں تاریخ کی صبح صادق ہوگی تو آب تیرہ ویں
تاریخ کی زمی بھی واجب ہوگی، اب اگر زمی کے بغیر مثل سے
تاریخ کی زمی بھی واجب ہوگی، اب اگر زمی کے بغیر مثل سے
جائے گا تو ذم لازم ہوگا۔

# مجے کے دوران قربانی

کیا حاجی برعید کی قربانی بھی واجب ہے؟

س جو حضرات با کشان سے بچ کے لئے جاتے ہیں، ان کے سلتے وہاں تج کے دوران ایک قرب فی واجب ہے یہ دد واجب ہیں؟ اورا اُسرایک قربانی کردی ہوتو آب کیو کیا جائے؟

ے جو حابق صاحبان مسافر ہوں اور انہوں نے بچے حتی یا قران کیا ہوان پرصرف کچ کی قربانی واڈب ہے ، اور اُٹر انہوں نے مجے مفرد کیا ہو تو ان کے ذمہ کوئی قربانی واجب میس۔ اور جو حابی مسافر تہ ہوں جکہ مقیم ہوں ان پر بشرط استطاعت مید کی قرمانی بھی واجب ہے۔

كيا دوران جج سافر كوقر بإنى معاف ب

س ... کیا مسافرت میں قربانی معاف ہے؟ دورنان کی جَبد حالت سفر ہوتی ہے اس وقت بھی قربانی معاف ہے؟ ن ۔ دوران سفر عام طور پر حاجی سفر میں ہوتا ہے، اس لئے اس پر عیدالانتی کی قربانی و وجب نہیں ،البتہ اگر حاجی نے جج تشخ اس پر عیدالانتی کی قربانی و وجب نہیں ،البتہ اگر حاجی نے جج تشخ یا جج قران کا احرام یا ندھا ہے تو اس پر جج کی قربانی واجب ہوگی،عیدالانتی کی قربانی بھی کرلے تو تواب ہوگا۔ تو تواب ہوگا۔

جح ِ اِفراد میں قربانی شہیں، جا ہے پہلا ہو یا وُ وسرا، تیسرا س ۔۔۔ ہارا تیسراج ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی صرف پہلے جج پر لازی ہے۔

نَّ ﴿ عَجْ إِفْرادِ مِينَ قَرِبانَى نَهِيں ہوتی ،خواہ پبلا ہو یا ذوسرا، تیسرا، اور حَتَّ یا قرآن ہوتو قربانی لازم ہے،خواہ پبلا ہو یا دُوسرا، تیسرا۔ حج میں قربانی کریں یا وَم شکر؟

س ... اب تک تو ہی نے ساتھا کہ قربانی ایک ہوتی ہے جو کہ عرصے سے ہم ادھر کرتے آئے ہیں، آج ہمارے ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ قربانی کے دنوں میں جو قربانی ہوتی ہے وہ دَم ہے جج کا، اور قربانی کرنا حاتی پر ضروری نہیں کیونکہ حاتی مسافر ہوتا ہے، کو چھنا ہے ہے کہ آیا ہے بات کہاں تک ذرست ہے؟

ے ۔۔۔ جس شخص کا مج تمتع یا قران ہواس پر ع کی وجہ ہے قربانی واجب ہے، اس کو ذم شکر کہتے ہیں۔ اس طرح اگر ج وعرو میں کوئی فلطی ہوئی ہوتو اس کی وجہ ہے یہی بعض صورتوں میں قربانی واجب ہوجاتی ہے، اس کو ازم " کہتے ہیں۔

یقر عید کی عام قربانی دو شرطوں کے ساتھ واجب ہے،
ایک بید کد آ دی مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ دوم بید کہ رقح کے ضروری
اخراجات ادا کرنے کے بعد اس کے پاس قربانی کی مخوائش ہو۔
اگر مقیم نہیں تو قربانی واجب نہیں اور اگر رقح کے ضروری
اخراجات کے بعد قربانی کی مخوائش نہیں تب بھی اس کے ذمہ
قربانی داجب نہیں۔

رَی موَخر ہونے پر قربانی بھی بعد میں ہوگی س. ۔۔ بھوم وغیرہ کی وجہ ہے اگر عورت دات تک زمی مؤفر کرے تو کیا اس کے قصے کی قربانی پہلے کی جاسکتی ہے؟ ج ۔۔ جس مخص کا تمتع یا قران کا احرام ہواس کے لئے زمی اور قربانی میں ترتیب واجب ہے کہ پہلے زمی کرے، بھر قربانی کرے، پھر احرام کھولے۔ ایس جس عورت نے تمتع یا قران کیا ہواگر وہ ہجوم کی وجہ ہے رات تک ری کو مؤخر کرے قو قربانی کو بھی زمی ہے فارغ ہونے تک مؤخر کرنا لازم ہوگا۔ جب تک وہ زمی نہ کرے اس کے جھے کی قربانی نہیں ہوسکتی اور جب تک قربانی نہ ہوجائے ماس کا احرام نہیں کھل سکتا۔

کسی اداره کورقم دے کر قربانی کرواتا

س مج کے موقع پر ایک ادارہ رقم ہے کر رسید جاری کرتا ہے ادر وقت دے دیتا ہے کہ فلال وقت تنہاری طرف ہے قربانی ہوجائے گی، چنانچہ فلال وقت بال کواکر احرام کھول دینا۔ نیکن بغیر تصدیق کئے بال کواکر احرام کھولنا جاہئے یانہیں؟ جس اگر قربانی ہے پہلے بال کنادیے جاکیں تو ذم لازم آتا ہے، چونکہ اس صورت میں یہ یقین نہیں کہ احرام کھولتے ہے

ھ جی کا قربانی کے لئے کسی جگدر قم جمع کروانا س قربانی کے لئے مدرسہ صولتیہ میں رقم جمع کروائی، اپ ماتھ سے بہ قربانی نہیں کی، رشل سیح ہوا؟

پہلے قربانی ہوگئی،ای لئے بی**ص**ورت سیج نہیں۔

ج 💎 حاجی کو مزولفہ ہے گئی آ کر جار کوم کرنے ہوت ہیں۔ ا:-زی، ۲:-قربانی، ۳-طلق، ۸. -طواف افاظه، پیم تین کامول میں ترتیب واجب ہے، پینی سب سے پہلے رقی کرے، پھر قربانی کرے ( جبکہ جج تمتع یا قرن کیا ہو )،اس کے بعد مال كثابية ، وكر ان تين كامول بين ترحيب قائم نه ركلي . مثلاً زمي ے پہنے قربانی کردی میاحق کرامیا، یا قربانی سے بہنے علق کرالیا او وَم واجب سے۔ اب آب نے جوصولتید میں رقم جمع كروائي تو ضروری تھا کہ وہ قربائی آپ کی زمی ک بعد اور طلق سے سلے ہو، اُگر آپ نے رمی نیل کی متمی کہ انہوں نے آپ کی طرف ہے قرمانی کردی تو ذم لازم آماء یا انہوں نے قربانی نہیں کی تھی اور آب نے حلق کر ایا جب بھی وم لازم آئیا، س نے ان ہے تحقیق کر لی جائے کہ انہوں نے قربانی سن وقت کی تھی '' یہ تھم اس صورت میں ہے کہ جبکہ آپ نے عج قران وحمت کیا ہو،کٹین اگر آپ نے صرف ٹنج مفرد کیا تھا تو قربانی آپ

کے ذمد داجب الیس متی اور آب ری کے بعد ملق کرا مکتے تھے۔

بینک کے ذریعہ قربانی کروانا

ن بہ جس محض کا ج تتع یا قران کا ہواس کے ذمہ قربانی واجب ہے، اور سیجی واجب ہے کہ پہلے قربانی کی جائے اس کے بعد علق کرایا جائے ، اگر قربانی سے پہلے حلق کرائیا تو ؤم واجب ، وگا۔ آپ نے بینک میں جورتم جمع کرائی، آپ کو پھر معلوم نہیں کہ آپ کے نام کی قربانی جوجائے کے بعد آپ نے حلق کرایا یا پہلے کرالیا ؟ اس لئے آپ کے ذمہ احتیاطا ؤم لازم ہے۔

س اکثر کٹی کے دنول میں دیکھا گیا ہے کہ حاجی حضرات وہاں کے بینک میں قربانی کی رقم جمع کرائے میں اور پھر وسویں ذوالحجركورى كے بعد فورا طلق كركے إحرام أتاريكيتے ہيں، طالانكہ
جيك والے قربانى بر ترتيب اور بغير حساب كے مسلسل تين ون
على كرتے ہيں، جس ميں كوئى معلوم نييں كد پہلے كس كى قربانى
ہوگى تاكداس اعتبار سے طال ہو۔ پوچسا يہ ہے كہ حاجيوں كا يہ
عمل كيسا ہے؟ كيا يہ لوگ بغير قربانى كے إحرام أتار سكتے ہيں يا
نہيں؟ اور مسنون اور واجب طريقة كيا ہے؟

ج جس محض کا تج تہ یا قران ہوائی پر قربانی واجب ہے، اور اس قربانی کا حلق ہے بہلے کرنا واجب ہے، اور قربانی کا حلق کے اس قربانی کی مقربانی کی حقربانی نہیں کی تو وم لازم آئے گا۔ جولوگ بیک بین قربانی کی رقم مجع کراتے ہیں ان کے لئے ضروری ہے کہ بینک والوں سے وقت کا تعیین کرالیس اور پھر قربانی کے دان قربان گاہ پر اپنا آوئی ہیں کرا ہے نام کی قربانی کو وزع کراویں، اس کے بعد حلق کرائیں۔ جب تک کسی حاتی کو بید معلوم نہ ہو کہ اس کی قربانی ہو چکی ہے یا نہیں؟ اس وقت سے اس کا حلق کرانا جائز نہیں، ورنہ وام لازم شیس؟ اس فقت سے اس کا حلق کرانا جائز نہیں، ورنہ وام لازم آئے گا۔ اس لئے یا تو اس طریقے پر عمل کیا جائے جو ہیں نے لکھا ہے، یا چھر بینک ہیں رقم جسے بی نہ کرائی جائے بھر ایک طور پر آئے کا انتظام کیا جائے۔

ایک قربانی پر دو دعویٰ کریں تو پہلے خریدنے والے کی شار ہوگ

س ۔ پہلے سال تج کے دوران میرے دوست نے قربانی کے اور دوست نے قربانی کے اور اس موجود قصائی کو رقم اوا کی، جب جانور ذرئع ہوگیا اور میرے دوست نے اس میں سے پھھ گوشت نکالنا چاہا تو وہاں کھھاوگ آگے اور انہوں نے کہا کہ یہ جانور تو ہمارا ہے اور ہم نے قصائی کو اس کی رقم اوا کی ہے۔ شخص کرنے پرمعلوم ہوا کہ قصائی نے دونوں پارٹیوں سے الگ الگ چیے لئے اور ایک ہی جانور ذرئع کردیا، اب مسکل یہ ہے کہ آیا میرے دوست کی قربانی کو فرض اوا ہوگیا یا ہے دوبارو کرنی بڑے گی؟

ج .... چونکہ اس قصائی نے دُوسری پارٹی سے پہلے سودا کیا تھا اس لئے وہ جانوران کا تھا، پہلہ چلنے پر آپ کے دوست کو اپٹی رقم واپس لے کر دُوسرا جانور خرید کر ذرح کرنا جاہنے تھا۔ بہرحال قربائی ان کے ذمہ باقی ہے، اور چونکہ انہوں نے قربائی سے پہلے احرام اُتار دیا اس لئے ایک ڈم اس کا بھی ان کے ذمہ لازم آیا۔ اب دوقربانیاں کریں۔ ہیستلہ اس صورت میں ہے کہ جبکہ ان کا احرام شتع یا قران ہو، اور اگر جج مفرد کا اِحرام تھا تو ان کے

زمه كوئى چيز بھى واجب نبيس ـ

حاجی س قربانی کا موشت کھا سکتا ہے؟

س. گزارش میہ ہے کہ جو لوگ نج و عمرہ کرتے ہیں، ان کو ایک قربانی کرنی ہوتی ہے جو کہ ؤم کہلاتا ہے، اور \* ارزہ والمجہ کو جو عام لوگ قربانی کرتے ہیں وہ سنتھ ایرا تیکی ( ملیہ انسلام ) کہلاتا ہے، اب دریافت کرنا ہے کہ ذم کا گوشت سوائے میں کیین کے اہل شروت کو کھانا منع ہے، لیکن مکہ تکرند ہیں قریب قریب میں حاجی صاحبان میں گوشت کھاتے ہیں، مجھے اس میں کافی تر ذر ہے، اس کاعل کیا ہوگا؟

ن ... وج تمتع یا جج قران کرنے والا ایک بن سفر میں جے وعمرہ ادا کرنے کی بنا پر جو قربانی کراہ ہے اسے ''اؤم شکر'' کہا ہوتا ہے۔ اس کا علم بھی عام قربانی جیسا ہے، اس سے خود قربانی کرنے والا، امیر و خریب سب کھا شکتے ہیں۔ البتہ جن لوگوں پر نئے و محرہ میں کوئی جنایت (غلطی) کرنے کی وجہ سے ذم واجب ہوتا ہے وہ ''اؤم چبر'' کہلاتا ہے، اس کا فقراء و مساکین میں صدفہ کرنا شروری ہے، مال وار لوگ اور ذم دینے والا خود اس کوئیں کھا شکتے۔

## حلق (بال منذوانا)

رُی جمار کے بعد سرمنڈانا یں .. ' نبعض جاجی صاحبان •ارذ والحجہ کو کنگر مال مارنے کے بعد قربانی کرنے سے پہلے ہی بال کوالیتے یا سرمنذوالیتے ہیں، حالاتکہ قربائی کے بعد بی احرام ہے فارغ ہوا حاسکتا ہے، اس صورت میں کیا کوئی جزا داجب ہوتی ہے یائییں؟ ج ... اگر حج مفرد کا إحرام ہوتو قریا فی اس کے ذمہ واجب نہیں ، اس لئے زمی کے بعد سر منذاسکٹا ہے، اور اگر خمتع یا قران کا إحرام تقاتو زي ك بعد يهلي قرباني كرے پھر إحرام كھولے اگر قربانی سے بیلے إحرام کھول دیا تو اس برؤم لازم ہوگا۔ بار بارعمرہ کرنے والے کے لئے حلق لازم ہے س. جج وعمرہ کی ایک کثاب میں لکھا ہے کہ حج یا عمرہ کے بعد

اگر سر سے بال انگل کے بورے ہے جہوئے ہیں او تصرفین ہوستی مطن می کرنا ہا ہے گا، اگر بال انگل کے بورے ہے ہا کہ میں مجراتھر ہوسکتی ہے۔ عرض ہے کہ جو ہوگ طاف ہے، جدہ یا مکہ مکرنمہ کے قریب رہجے ہیں اور اللہ تعالی انہیں آو فیق دیا ہے ق دو ہر مہینے ۱۳ مامرے ادا کرنا جا ہی اور ان کے بال مجھوٹ جون آق کیا ہو جیٹے ملتی می کرتے رہیں گے ؟ کیونکہ ایک مرجہ حق کردانے ہے کم از کم دو ماہ تو بال سے تین میں اور ادا کرنا جا ہے کرائی جا تھے، اگر کی خوش تھیب ہر جمد کو عرہ ادا کرنا جا ہے اور حتی نہیں کردانا ہے جتا تو کیا تھر کرائی تا ہے ؟

ن کھر اس وقت ہو مکن ہے جب سرے بال اُٹھی کے ورب کے بال اُٹھی کے پورے کے بال اُٹھی کے بال اُٹھی کے ملاقت کی میں اور بال اس سے بچوئے ہوں تو ملتی منطق منطق ہو مطرات ور بار مرب کرنے کا شوق رکھتے ہیں، ان کو لازم ہے کہ ہم مرہ کے بعد ملتی کرایا کریں، قصر سے ان کا احرام نہیں کھے گا۔

هج وعمره مين سَتَنَّة بال كوائمِن؟

س سنتج یا عمرہ مسمان کے لئے ایک بہت بڑی فنیات ہے،

ان کو اوا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے پچھ رکن مقرر کے ہیں،
اگر ان میں ہے کوئی ایک بھی روجائے تو تج یا عمر جنیں ہوتا۔ ان
دونوں قریضوں میں ایک آخری رکن ہے، سر کے بال کٹائ،
اُسترے ہے یا مشین ہے، بعنی سر کے برایک بال کا چوتھا حصہ
کٹان چاہئے۔ آج کل جولوگ تج یا عمرہ کے لئے آتے ہیں تو وہ
تمام کے تمام بال یا بالوں کا چوتھا حصہ کٹانے کے بجائے تینی
سے ایک دو جگہ سے تھوڑے تھوڑے بائی بالکل کات و ہے ہیں،
اور ہے رکن اس طرح پورا کرتے ہیں۔ کیا اس طرح بال کٹانے
سے رکن پورا ہوجاتا ہے؟ جبکہ حضور باک صبی اللہ علیہ وسلم کا
اور ہے رکن نے جاتے کہ بال اُسترے سے موخریٰ زیادہ افضل ہے،
ارشاد مبارک ہے کہ بال اُسترے سے موخریٰ زیادہ افضل ہے،
ایس تو چوتھا حصہ بالوں کا۔

ن ... إحرام كھونتے كے لئے سر كے بال أثارنا ضرورى ہاور اس كے تين درج بيں .. ببلا ورج طق كرانا ہے، ليتى أستر ب سے سر كے بال صاف كردينا، بيسب سے أفقل ہے، اور ايليے اوگوں كے لئے آنخضرت صلى اللہ عليہ وسلم نے تين بار رحمت كى ذعا فرمائى ۔ جو لوگ ؤور ؤور سے سفر كركے حج وعمرہ كے لئے جاتے بيں اس كے باوجود آنخضرت صلى اللہ عليہ وسلم كى تين بارك ؤعائے رحمت ہے محروم رہتے ہیں، ان کیا حالت بہت ہی اقسوں کے لائق ہے کہ ان لوگول نے اپنے بالوں کے عشق میں وعائے خیر سے محروم ہوج نے کو گوادا کرلیا، گویا ان کی حالت اس شعر کے مصداق ہے:

کھیے بھی گئے، پر نہ چھٹا مشق بتوں کا اور زمزم بھی بیا، پر نہ بھی آگ جگر کی وُومرا ورجہ بیر ہے کہ پورے سر کے بال مشین یا تغینی سے آثار لئے جا کمیں، اس کی فضیلت حلق (سر منذانے) کے برابر

نہیں، نیکن تین مرتبہ طق کرانے والوں کے کئے وُعا کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ ذِعا میں ان لوگول کو بھی شال فرویا ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ جم ہے کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کاٹ دیئے جا کیں۔ جو تفسی جوتھائی سر کے بال مذکوائے اس کا اجرام ہی نہیں کھانا، اور اس کے نئے سلے ہوئے کیڑے پہنن اور بیوی کے پال جانا بدستور حرام رہتا ہے، جو لوگ اُدپر اُوپر سے دو چار بال کن کر کپڑے بہن لیتے میں دہ کویا احرام کی حالت میں کپڑے پہنچ میں، جس کی وجہ سے ان کے احرام کی حالت میں کپڑے پہنچ میں، جس کی وجہ سے ان کے فرمہ جنابیت کا ذم لازم آنا رہتا ہے۔

ی … ہم اوگ یبال سعودی عرب میں بغرض ملازمت مقیم ہیں اوراللہ تعالیٰ کی میر ہائی ہے جمعیں حج ورغم ہادا کرنے کی سعادت اکٹر نصیب ہوئی رہتی ہے۔ مگر عمرہ ادا کرنے کے بعد ہم لوگ اکثر یہ نلطی کرتے رہے ہیں کہ مقامی لوگوں،مصری ، یمنی اور سوانی لوگوں کی ویکھا دیمھی سر کے بال صرف دو تمین جگہ ہے معمولی کاٹ کر احرام کھوں دیتے ہیں۔ جبکہ پکھ لوگ کہتے ہیں کہاں طرح کرنے ہے احرام ہے خارج نہیں ہوتے ، کیونکہ فقہ حنفیہ میں اس طرح کرتا جائز نہیں، بلکہ تم از تم سر کے چوتھائی بال کانے جاہئیں۔ اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہر بال کا چوتھا کی حصہ کا ثنا ضرور کیا ہے، جو کہ بہت مشکل ہے۔ عمرہ کی كابول يبيمي بيات واطع طور سينيس لمتى ہے۔آب سے مؤدّ بانہ عرض ہے کہ برائے میر ہائی بال کوائے کا مسئلہ ادر آپ تک جو تمرے فنطی کے ساتھ کئے جیں ان کا کفارہ کس طرح ادا کیا جائے؟ آنصیلا اور واضح طور ہے روز نامہ'' جنگ'' جمعہ ایڈ پیش کے اسلامی صفحہ میں حیمای کر ان لاکھوں مسلمانوں کی اصلاح فرمائیں جو بیقلطی کردہے ہیں۔ مشاہدے میں بیابات ساہتے آئی ہے کہ عمر و اوا کرنے آنے والے یا ستانی اور انڈین حضرات میں سے نوے فیصد مقامی وگوں کی تقلید کرتے ہوئ ای نلطی کا اعادہ کرتے رہتے ہیں۔

ج ... إحرام خواہ ح كا ہو يا عمرہ كا، امام الوصنيف كے زويك كم هے كم چوتھائى سركے بال كا ثنا إحرام كھولئے كے لئے شرط ہے۔ اگر چوتھائى سركے بال نيس كافے تو إحرام تبين كھا، اس صورت ميں إحرام كے منافی عمل كرنے ہے ذم لازم آئے گا۔

إحرام كى حالت ميس كى دُوسرے كے بال كا ثنا

س ... گزشتہ سال میں نے اپنے دوست کے ساتھ تج کیا،

• اور والحجہ کو قربانی سے فارغ ہوکر بال کوانے کے لئے ہم نے

جام کو خاصا حاش کیا لیکن اتفاق سے کوئی ندل سکا۔ اس پر

میرے دوست نے خود ہی میرے بال کاٹ دیئے۔ واضح رہ

کہ وہ اس وقت احرام ہی میں تھے۔ استے میں ایک بال کائے

وال بھی ل گیا اور میرے دوست نے اپنے بال اس سے کوائے۔

اب بعد میں کچھ لوگ بتارہ میں کہ میرے دوست کو میرے بال

نہیں کا شنے جا ہے تھے کیونکہ وہ اس وقت احرام کی حالت میں

نہیں کا شنے جا ہے تھے کیونکہ وہ اس وقت احرام کی حالت میں

تھے۔ اب براہ مہر بائی آپ اس صورت حال میں یہ بتا کیں کہ کیا

میرے دوست پر زم واجب ہوگیا؟ یا اصل سئے سے ناداتھیت کی بنا پر بہکوئی غلطی نہیں تخی ۔

بن پر بیروں سے میں ہے۔ بن بیروں اور کسی فور کے اللہ ہی اُتار سکتا ہے۔ آپ کے دوست نے آپ کا اِحرام کھولنے کے اِل اُتار سکتا ہے۔ آپ کے دوست نے آپ کا اِحرام کھولنے کے لئے جو آپ کے بال اُتار سکتا ہے۔ اُل اُتار دینے تو تھیک کیا، اس کے ذمہ ذم واجب نہیں ہوا۔ شوہر یا باپ کا اُن سکتا ہے؟ سر کیا شوہر یا باپ ایل ہوں یا بیٹی کے بال کا شاک سکتا ہے؟ سے احرام کھولنے کے لئے شوہر اٹی ہوی یا بیٹی کے بال کا شاکتا ہے؟ سے احرام کھولنے کے لئے شوہر اٹی ہوی یا بیٹی کے اِل کا شاک اور باب اٹی

ج ... احرام کھو لنے کے لئے شوہر آئی بوی کے اور باپ اپنی بٹی کے بال کاٹ سکتا ہے ، مورتیں بیاکام خود بھی کرلیا کرتی ہیں۔

#### طواف زيارت وطواف وداع

حواف زیارت، رئی، ذبح وغیرہ ہے میسے کرنا مکروہ ہے س سے خمتع اور کے قران کرنے والوں کے نئے زی، قرو کی اور بال کواتا ای ترتیب کے ساتھ کرنا ہوتا ہے یا اس کی اجازت ہے کدر ٹی کے بعد احرام کی جالت میں محد ترام جاکر طواف ڈیارٹ کرنیا جائے اور پھرمٹی آ کر قربانی امریال کنوائے جا کس؟ ج 🚽 جس فخص نے تمتع ما قران کیا ہوائں کے لئے نمین جیزوں میں تو تر تیب دا جب ہے، پہلے جمرۂ عقبہ کی زی ترے ، پھر قربانی کرے، پھر بال کٹائے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف کیا تو وم اہ زم ہوگا۔ لیکن ان تین چزوں کے درمیان اور طواف زیادت کے درمیان ٹرتیب واجب ٹیمیں، بلکہ سنت ہے۔ کہی ان تین چنزوں ہے علی الترتیب فارخ بوکر طواف زیارت کے ہے جانا سنت ہے، لیکن اگر کی نے ان تین چیزوں سے پیلے طواف زیارت کرئیا تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے، گر اس برؤم ل زمنیں ہوگا۔

کیا ضعیف مرد یا عورت سر یا ۸ردوالحبد کو طواف زیارت کر سکتے ہیں؟

کیا طواف زیارت میں زمل، اضطباع کیا جائے گا؟ س... کیا طواف زیارت میں زمل، اضطباع اور سمی ہوگ؟ ج ۔ اگر پہلے معی نہ کی ہو، بلکہ طواف زیارت کے بعد کر لی ہو

تو اس میں زمل ہوگا۔ گر خواف زیارت محویا سادہ کپڑے بہت کر

ہوتا ہے، اس لئے اس میں اضطباع نہیں ہوگا۔ البتہ اگر احرام

کی جادر ہیں شاہ تاری ہوں تو اضطباع بھی کرلیں۔
طواف زیارت سے قبل میال ہیوی کا تعلق تا تم کرنا

میں ۔ کیا حواف زیارت سے پہنے میاں بوی کا تعلق ہو کڑ ہے؟

میں ملتی کرانے کے بعد ادر طواف زیارت سے پہنے میاں بوی کا تعلق ہو کڑ ہے؟

مام منوں سے احرام ہو کڑ ہو ہاتے ہیں، نیکن میاں بوی کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کا تعلق کے انہوں کے انہوں کا تعلق کا تعلق کا تعلق کے انہوں کے انہوں کا تعلق کے تعلق کا تعل

طواف زیارت سے پہلے جمان کرنے سے اُونٹ یا گائے کا ذم وے

س میرا تعنق منک حنیات ہے، گزشتہ مال جی کے اوم میں سیک خلطی سرز دیرائی تھی، وو یہ کہ اسفوالحج کو نظریاں مارے کے بعد رات کو ہم میراں بول نے صحبت کری، دئیا۔ بول کی طبیعت کی خرائی کی جیاسے ہم نے طواف زیارت الارڈ الھی کو کیا۔ جوں می منطی کا احساس ہوا، ہم نے کتاب "معین اٹھیات" بڑھی ہیں یں اسی ملطی پر وَم تحریر تھا۔ کونکہ جس بہاں پر سروس جس ہوں اور ہم ورفوں نے آیا سرائج جس عمرہ بھی نہیں کیا تھا، اور ہم صدو دحرم جل رہنے ہیں۔ بہم نے جن صاحب کو قربانی کے چیے نے کے ایک تفتہ بس کروائی کے چیے نے کے ایک تفتہ میں کروائی اللہ دستے تھے انہوں نے قربی او عزم کے پہلے بفتے جس کروائی تفید دستے کہ بیر تج ہمارا تفید ہوگیا کہ کہ کا تا ہما ہوگیا کہ کہ کا تا ہما ہوگیا کہ کہ کا تا ہما ہوگیا کہ کہ کوئی اللہ ای مسئلہ ایک اور صاحب کے ساتھ ورجی فائدہ پہنچے گا، کوئکہ البا ای مسئلہ ایک اور صاحب کے ساتھ ورجی فائدہ پہنچے گا، کوئکہ البا ای مسئلہ ایک اور صاحب کے ساتھ ورجی فائدہ بہنچے گا، کوئکہ البا ای مسئلہ ایک اور ضاحب کے ساتھ ورجی کے افتہ اور فائر الغیر کی ذم دیتے جلے گے، والٹہ المل

خواتین کوطواف زیارت ترکنہیں کرنا جا ہے

س سلعض خوا تین طواف زیارت خصوص آیام کے باعث وقت مقررہ پرنہیں کر سکتیں اور ان کی قلائٹ بھی پہلے ہوتی ہے۔ کیا ایک خواف زیارت چھوڑ دین جائے یا طواف زیارت چھوڑ دینا جائے یا طواف زیارت چھوڑ دینا جائے ہے اور سے ؟

ح مصطواف زیارت مج کا ذکن عظیم ہے، جب تک طواف زیارت نہ کیا جائے میاں ہوئی ایک ڈوسرے کے لئے حلال تبیں جوتے، بلکہ اس معالمے میں احرام بدستور باتی رہتا ہے۔ اس لئے خواتین کو ہرگز طواف زیارت ترک نہیں کرنا جاہے، بلکہ برداز چھوڑ دینی جاستے۔

عورت کا اُیامِ خاص کی وجہ سے بغیر طواف زیارت کے آنا

س ... اگر کمی عورت کی المرز والحجر کی فلائٹ ہے اور وہ اپنے خاص اَبام میں ہے تو کیا وہ طواف زیارت ترک کرکے وظن آ جائے اور وَم ویدے یا کوئی مانع چیز (ووائی وغیرہ) استعمال کرکے طواف اوا کرے؟ براہ مبر ہانی واضح فر ماکین کدائین صورت میں کیا کرے؟ ج ... بردا طواف فی کا فرض ہے، وہ جب تک اوا نہ کیا جائے میاں بوری ایک دوسرے کے لئے طال تیں ہوتے اور احرام خم خم میاں بوری ایک دوسرے کے لئے طال تیں ہوتے اور احرام خم خمیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اس طواف کے بغیر آ جائے تو اس پر لازم ہے کہ نیا احرام باند بھے بغیر واپس جائے اور جا کر طواف کرے، جب تک نہیں کرے گا ماور جب تک نہیں کرے گا ماور اس کا کوئی بدل بھی تیں۔ وَم ویہے ہے اس کا جُنی بدل بھی تیں۔ وَم ویہے ہے کا مراس جا کر طواف کرنا ضروری ہوگا۔

جوخواتین ان ونول میں ناپاک ہوں ان کو جاسنے کہ ابنا سفر ملتوی کردیں اور جب تک پاک ہوکر طواف نہیں کرلیتیں مکہ تحرتمہ سے والیں نہ جا کیں۔ اگر کوئی تدبیر آیام کے روکتے کی جوسکتی ہے تو پہلے ہے اس کا اختیار کرلینا جائز ہے۔

ن ان سطواف زیارت مج کا اہم ترین زکن ہے، جب تک سے طواف ند کرایا جائے، ندتو ج شمل ہوتا ہے، ندمیاں بیوی ایک و درے کے حال ہوتا ہے، ندمیاں بیوی ایک دوسرے کے لئے حلال ہوتے ہیں۔ جن خواتین کو طواف زیارت کے دنوں بیل "خاص آیام" کا عارضہ ویش آ جائے، انہیں جائے کہ انہیں جائے ہوں، بلکہ جائے کہ یاک ہونے تک کم مکر تمہ سے واٹیس ند ہوں، بلکہ یاک ہونے کے بعد طواف زیارت سے فارغ ہوکر واٹیس

ہوں۔ اگر ان کی واپس کی تاریخ مقرر ہوتو اس کو تبدیل کرالیا جائے۔ اگر طواف زیارت کے بغیر واپس آئی تو اس کا ج نہیں ہوگا اور نہ وہ البنے شوہر کے لئے طال ہوگی، جب تک کدواپس جا کر طواف زیارت نہ کرنے، اور جب تک طواف زیارت نہ کرلے، احرام کی طالت میں رہے گی۔ جوشف طواف زیارت کے بغیر واپس آگیا ہو، اے جائے کہ بغیر نیا احرام ہا نہ ھنے کے کہ مکرتر جائے اور طواف زیارت کرے، تا تحیر کی جیہ ہے اس پر ذم بھی لازم ہوگا۔

#### طواف وداع كالمسئله

س اس سال خان کیے کے حادثے کی وہ سے بہت سے حاجی صاحبان کو بیصورت بیش آئی کہ اس حادث سے بہلے وہ جب کی مادت سے جہا وہ جب کی کہ اس حادث سے بہلے وہ وقت طواف تو کرتے رہ گر آتے وقت طواف تیں کرتے ہیں نے ایک معجد کے خطیب صاحب سے بیامشد او جہا تو انہواں نے فرمایا کہ ان کو زم بھینا ہوگا ، گرا معلم الحاج کا میں مئلداس طرح نکھا ہے کہ او طواف تر پارت کے بعد اگر تی طواف کر چکا ہے تو وہ بھی طواف کر چکا ہے تو معلوم ووائے کے قائم مقام ہوجائے گا۔ اس سے معلوم وو بھی طواف کر چکا ہے تو

ہوتا ہے کہ ان حائی صاحبان کا طواف وواع اوا ہوگیا اور ان کو دم ہیجنے کی ضرورت نہیں۔ فطیب صاحب فرماتے ہیں کہ استم المجاج" کا یہ مسئلہ غلط ہے، ان لوگوں کا طواف وواع اوا نہیں ہوا، اس لئے ان کو دم ہیجنا چاہئے۔ چونکہ یہ صورت بہت سے حائی صاحبان کو چیٹ آئی ہے اس کے برائے مہر بائی آپ بنا کی صاحبان کو وم ہیجنا ہوگا یا یہ مسئلہ سیح ہے کہ اگر طواف بنا کی مسئلہ سیح ہے کہ اگر طواف بنا کی مسئلہ سیح ہے کہ اگر طواف نیا یہ مسئلہ سیح ہے کہ اگر طواف نیا بیا کی مقام ہوگا۔ جواب اخبار جنگ کے در تعددیں تا کہ تمام حائی صاحبان پڑھ لیں۔

ع " فتح القديرً من ب

"والحاصل أن المستحب فيه أن يوقع عند اوادة السفو أما وقته على التعيين فأوله بعد طواف الزيارة اذا كان على عزم السفر."
(١٥٠ ص ٨٥)

ترجمد المستحب توبیہ کے مستحب توبیہ ہے کہ اراد و سفر کے وقت طواف ودائ کرے، لیکن اس کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہوجا تاہے، جبکہ سفر کا عزم ہو ( مکد مکر مدیش رہنے کا اداوہ ندہو )۔'' اور ڈیومختار میں ہے:

"قبلو طباف يحد ازادة السنفر زنوى التطوع اجزاه عن الصدر."

(روامية برانية عمل ١٩٥٠)

ترجمہ: " " پس اگر سفر کا ارادہ ہونے کے بعد نقل کی نبیت سے طواف کرلیا تو طواف وداع کے قائم مقام ہوجائے گا۔"

اس عبارت سے دو یا نبی معلوم ہو کیں:

ایک به که طواف وداع کا وقت طواف زیارت کے بعد شروع ہوجاتا ہے، بشرطیکہ حاجی مکه مرتب میں ربائش پذیر ہوئے کی نیت تدرکھتا ہو، بلکہ وطن والی کا عزم رکھتا ہو۔ ذوسری بات بیمعلوم ہوگی کہ طواف وواع کے وقت میں اگر نقل کی نیت سے طواف کرلیا جائے تب بھی طواف وداع ادا ہوجاتا ہے، البتہ مستحب بیا ہے کہ والی کے ارادے کے وقت طواف ودائ کر سے معلوم ہوا کہ "معلم الحجاج" کا مستدیج ہے، کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ "معلم الحجاج" کا مستدیج ہے، جن حضرات نے طواف زیارت کے بعد نقلی طواف کے ہیں الن

کا طواف دوائ ادا ہوگیا ، ان کے ذمہ ذم داجب نہیں۔ طواف ودائ میں زمل ، إضطباع اور سعی ہوگی یا نہیں؟ س کیا طواف دواع میں زمل ، اضطباع اور سعی ہوگی؟ ت ... ' تطواف دوائ' اس طواف کو کہتے ہیں جوائے وطن کو داہبی کے دقت بیت افلہ شریف سے رخصت ہوئے کے سئے کیا جاتا ہے، یہ سادہ طواف ہوتا ہے، اس میں زمل اور اضطباع نہیں کیا جاتا ، نہ اس کے بعد سعی ہوتی ہے۔ رمل اور اضطباع ایسے طواف

نوٹ: اصطباع کے معنی یہ ہیں کہ بحرام کی اور والی چاور کو وائیں بقل سے نکال کر اس کے دونوں کنارے یا کمیں کندھے پر ڈال لئے جا کیں۔ یہ اضطباع اس وقت ہوسکتا ہے جہد احرام کی جا در گئی ہوئی ہو۔ انسطباع طواف کے صرف تین چکردل میں مسئول ہے، باتی جار چکردل میں مجمی ای طرح رہنے دیا جائے۔ طواف کے بعد نماز کے لئے دونوں کدھوں کو دھانپ لینا جا ہے۔ ای طرح صفا و مروہ کی سعی کے دوران مجمی ای طرح مضا و مروہ کی سعی کے دوران مجمی ایسا طواف جس اضطباع مسئون نہیں۔ اور زئل کے معنی یہ ہیں کہ ایسا طواف جس

کے بعد علی کرنا ہواس کے پہلے تین شوطوں میں چھوٹے چھوٹے قدم اُٹھاتے ہوئے اور پہلوانوں کی طرح کند بھے جاتے ہوے فراسا تیز چلہ جائے۔

# حج کے متفرق مسائل

ج وعمرہ کے بعد بھی گناہوں سے ند بچے تو گویا اس کا حج مقبول نہیں ہوا

ک ... میرے جار پاکت فی دوست میں جو کہ جوک میں مقیم میں، حج اور عمرہ کرکے والیس آگر انہوں نے وی می آر پرع بیاں فلمیں دیکھی میں،اب ان کے لئے کیا تھم لا گوہے؟ اب وہ پچھت رے میں،ان کا کفاروکس طرح اوا کیا جائے؟

ج ...معلوم ہونا ہے کہ انہوں نے سیح معنوں میں تج وعمرہ نہیں کیا، بس گھوم چھر کر وائیں آگئے ہیں۔ ج کے متبول ہونے کی علامت سے ہے کہ جج کے انقلاب انتقاب اور اس کا زخ جر اور نیکی کی طرف بدل جائے ، ان صاحبوں کو اپنے نعل سے تو یہ کرنی چاہئے ، قرائض کی پابندی اور محرات سے رہیز کرنا چاہئے۔ اگر کی تو یہ کرلیں گے تو اللہ محرات سے رہیز کرنا چاہئے۔ اگر کی تو یہ کرلیں گے تو اللہ

تعالی ان کے قصر معاف قرماہ پر کے۔ بند تحاق ہم سب کو معاف فرمائے ر

## فی کے بعد اندال میں سستی آئے تو کیا کریں؟

س، گُر کرنے کے بعد زیادہ میں ستی الوقی یعن فار، اذکار، میں کے وقت مماز در سے بیاستا، اور دل میں مساوس میں رق ہے بہت دیلی کا مول جملی در ایک کا موس میں وقوی ایٹا تھا لیلمن ہے اس کے رشم ہے۔ آپ سے مطوم کرن ہے کہ کی کرنے میں کوئی فرق تو نہیں ہے: ای اورو تج کے سال مفروری وہوائی

ن - ائمر پبلد نی سمح دوگیا قودو پرواز با خرور کانس، کی ک جعدا حال می سستی قیمن ملکه چهتی دونی جائید

جمعہ کے دان سی اور عید کا ہونا سعادت ہے

س ۔ اُسٹر ہمارے مسلمان بھائی ہائے نگھے درمان پڑھ ہورے دوُّ آل ہے کہتے ہیں کہ جمعہ کے ان کا آن ''ٹی اُسٹر' ہوتا ہے ماور اس کا ٹواب سات حسعوں کے ہر ہرمان ہاور سکوٹٹس جمعہ ک دن کو فیج نئیں جولے دینٹیں کیونکہ دو نہنے کشھے کرنے سے ضومت پر زوال آجاتا ہے۔ اور مین عقیدہ ویقین وہ عیدین کے بارے میں رکھتے میں، اس کی شرق تشریح فرمادیں۔ جمعہ کے جج کو '' جج اکبر'' کہنا تو عوام کی اصطلاح ہے، البتہ ''معلم المجاج'' میں طبرانی کی روایت نقل کی ہے کہ جمعہ کے دن کا جج ستر حسجوں کی نضیلت رکھتا ہے۔ جھے اس کی سند کی شخیق نہیں۔ اور سیفلط ہے کہ حکوشیں جمعہ کے دن جج یا عیدنیس جونے دیتیں، ستعدد بار جمعہ کا جج ہوا ہے جس کی سعادت ہے شاراوگوں کو حاصل ہوئی ہے، اور جمعہ کوعیدیں بھی ہوئی ہیں۔

# ''حج اکبر'' کی فضیلت

س .... جيما كم مشهور بك بعد كون كا تح پر جائة وه الحج الكر" بوتا به جس كا اجرستر حجوں كا جر بر جائة وه الح الكر الله بوتا به جس كا اجرستر حجوں كا اجرب بر ها ہوا ب آيا بي هديث مح ب يا كد عوام الناس كى زبانوں پر ويسے بى مشہور ہے۔ جبكہ بعض حوالہ جات سے يہ بات معلوم بوتى ہے كہ" حج اكبر"كى اصطلاح ندكوره حج كے بات معلوم نبيس بكله بر حج " في اكبر"كى اصطلاح ندكوره حج كے ساتھ خاص نبيس بكله بر حج " في اكبر"كملاتا ہے عمره كے مقابلے ميں، يا جس دن مقابلے ميں، يا جس دن

حجاج قربانی کرتے ہیں وہ'' تجج اکبڑ' ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام باتوں کی موجودگی میں ذہن شدید اُنجھن کا شکار ہوجا تا ہے کہ'' تج اکبڑ' کا کس پراطلاق کیا جاسکتا ہے!'

ج معد کے دن کے بیج کو اس کے باتر ان کہنا تو عوام کی اصطلاح ہے۔ قر آن مجید میں استعال ہے۔ قر آن مجید میں استعال ہوا ہے۔ قر آن مجید میں استعال ہوا ہے۔ باتی رہا ہے کہ جمعہ کے دن جو ج ہوا اس کی فضیلت سر سنا ہے ، اس مضمون کی ایک حدیث بعض کتابوں میں طبراتی کی روایت سے قبل کی ہے، مجھے اس کی مند کی تحقیق نہیں۔

مج ك تواب كا ايصال تواب

س ، اگر ایک فخص اپنا نج کرچکا ہے اور وہ کسی کے لئے بغیر نیت کئے مج کرکے اس کو بخش دیتا ہے مرحوم کو، تو کیا اس کا فج اوا ہوجائے گا؟ اُسرنیس ہوسکتا توضیح طریقہ اور نیت بتاویں۔ ج. .... اگر مرحوم کے ذمہ رجج فرض تھا اور یہ مخص اس کی طرف سے مجے بدل کرنا جابتا ہے تو اس مرحوم کی طرف سے احرام

باندھنا لازم ہوگا، ورتہ حج فرض ادائمیں ہوگا، ادر آگر مرحوم کے۔ ذمہ حج فرض نہیں تھا تو حج کا ثواب بھٹنے ہے اس کو جج کا ثواب معہد میں میں۔

مل جائے گا۔

کیا حجراً مود جنت ہے ہی سیاہ رنگ کا آیا تھا؟ س .... جمر أمود جو كه كال له رنگ كاليك پيتر ہے، ميں نے ايك حدیث بڑھی ہے کہ حجر اُسودلوگوں کے کثر منیے حمناہ کی وجہ ہے کالا ہو تمیا۔ جب یہ جنت ہے آیا تھا تو اس کا رنگ کیسا تھا؟ اس وقت اے'' حجر أمود'' نہ كہتے تھے، كيونكہ''اسود'' كے تومعنیٰ جن كالا، كيا حدیث ہے اس بقر کا اصلی رنگ کا بد چلنا ہے؟ ج ... جس مدیث کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ تر فدی، نسائی وغیرہ میں ہے، اور اہام ترفری نے اس کودد حسن سیج" کہا ہے، اس صدیث میں مذکور ہے کہ میراس وقت سفید رنگ کا تھا، طاہر ہے کہ جب میر نازل ہوا ہوگا اس دنت اس کو'' جمر أسود'' نہ كہتے ہوں مے۔ حربین شریقین کے ائمہ کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بوی محرومی ہے

س میں چند دوستوں کے ساتھ مکد کرند میں کام کرتا ہوں، ابھی پچھ دنوں کے لئے پاکستان آیا ہوں، جب ہم مکد کرند میں ہوتے بچھ نو میرے دوستوں میں سے کوئی بھی ترمین شریفین کے امام کے پچھے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے بدکی مرجہ ان کوسمجھایا، وہ کہتے سے کہ یہ لوگ و بابی ہیں، پھر میں خاموش ہوجاتا تھا، لیکن یہاں

آنے کے بعد بھی ان کے عمل ہیں تبد لی نہیں آئی بلکہ ادھر تو کسی

بھی امام کے بیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ چند خاص مجدیں ہیں ان کے

سوا سب کو غیر مسلم قرار دیتے ہیں، ظاہری حالت ان کی یہ ہے کہ

گریاں پہنتے ہیں اور کندھوں پر دونوں جانب لمبا س کپڑا بھی

لاکاتے ہیں۔ بوچھنا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی بات کہاں تک

ذرست ہے؟ اور ان کی بیروی اور ان کے بیچھے نماز پڑھنا کہاں

تک ٹھیک ہے؟ اب تو ہمارے محلہ کی مسجد کے امام کو بھی نہیں

مانے، برادم ہر بانی تعقیل ہے جواب ویں۔

ن ۔۔ حرمین شریقین بیٹی کر دہاں کی نماز باجماعت سے محروم رہنا بڑی محرومی ہے، حرمین شریقین کے انک، امام احمد بن صبیل ا کے مقلد ہیں، انمل سنت ہیں، اگر چہ جارا ان کے ساتھ بعض مسائل میں اختلاف ہے، لیکن بیٹیس کدان کے بیچھے نماز ہی نہ ردھی جائے۔

ج صرف مکه مرّمه میں ہوتا ہے

س سسمیں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ اگر پچیس اولیاء

سندھ میں اور پیدا ہوجائے تو ج بہاں ہوتا۔ وضاحت سے بیا بات مائیں۔

ج... اولیا و تو خدا جانے سندھ میں لاکھوں ہوئے ہوں گے، گر جج تو ساری و نیا میں صرف ایک ہی جگہ ہوتا ہے، بعنی مکد کرتمہ میں ، ایسی فضول یا تیں کرنے سے انہان جا تا رہنا ہے۔

کیا لوک کا زخمتی ہے پہلے فج ہوجائے گا؟

س ایک لاک کا نکاح ایک لاے کے ساتھ ہوگیا ہے لیکن رفعتی نیس ہوگیا ہے لیکن رفعتی نیس ہوئی، اور نہ بی دونوں فریقوں کا دوسال تک حزید رفعتی کرنے کا ارادہ ہے۔ لاکا ملازمت کے سلسفے میں سعودی عرب کے عرب میں مقیم ہے، لاکا چاہتا ہے کہ دہ اپنے سعودی عرب کے قیام کے دوران آور زفعتی ہے پہلے لاک کو اپنے ساتھ فج کردائے۔ تو کیا بغیر زفعتی کے لڑی کولائے کے ساتھ فج پر بھیجنا جائز ہے؟

۔ ن ﷺ کی گرالے، دونوں کام ہوجا کیں گے، زھنتی بھی اور ج بھی۔ جب نکاح ہوگیا تو دونوں میاں بیوی ہیں، زھنتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ ھا،تی کو دریاؤں کے کن جانوروں کا شکار جائز ہے؟ اس۔ قرآن مجید کی تیت ہے کہ دریاؤں کے جانوروں کوملال قرار دیا تیا ہے، گرہم صرف مجھلی حدل مجھتے ہیں، جبُد سمندروں میں اور بھی جاندار ہوتے ہیں۔

ن ... قرآن کریم نے احرام کی حالت میں دریائی جانوروں کے شکار کو طلال فرمایا ہے، خود الن جانوروں کو طلال فرمایا ہے، خود الن جانوروں کو طلال نہیں فرمایا ہے، خود الن جانور کا طلال ہوتا الازم تمیں آتا، مثلاً جنگلی جانوروں میں شیر اور چینے کا شکار جائز ہے، گریے جانور طلال نہیں۔ ای طرح تمام دریائی جانوروں کا شکار تو جائز ہے، گر حیات ہے، گر دریائی جانوروں میں ہے صرف مجھی کو علال فرمایا گیا۔ ہے، گر دریائی جانوروں میں ہے صرف مجھی کو علال فرمایا گیا۔ ہے۔ اس نام رف مجھی کو حلال فرمایا گیا۔ ہے۔ اس خوری کا محمد کی کو حال کرمایا گیا۔ ہم صرف مجھی کو حال کرمایا گیا۔ سیجھیتے ہیں۔

### عدودِحرم میں جانور ذبح کرنہ

س … جیسا کہ تھم ہے کہ حدود حرم کے اندر ما سوائے ان کیڑے کھوڑوں کے جو کہ انسائی جان کے ڈیٹمن جیں، کی جاندار چیز کا حتی کہ درخت کی ٹبتی تو ژن بھی منع ہے۔ لیکن یہ جو روز ۔ نہ سینئلزوں کے حساب سے مرغیاں اور وُوسرے جانور حدودِ حرم میں ذرئع ہوتے ہیں، تفصیل سے واضح کریں کہ ان جانوروں کا حدودِ حرم میں ذرئح کرنا کیا جائز ہے؟

ج - حدود حرم میں شکار جائز نہیں، پاکٹو جانوروں کو ڈنج کرنا جائز ہے۔

سانپ بچھو وغیرہ کوحرم ہیں، اور حالت اِحرام ہیں مارنا سسسہ آمام جج ہیں ، حالت اِحرام اگر کسی موذی جانو ، ہشلا: سانپ، بچھو وغیرہ کو مارا جائے تو جائز ہے یا نئیں؟ بالمان جیسی چیزوں کے مارنے سے بھی''قام' ویٹالازم ہوجاتا ہے؟ جسسہ ایسے موذی جانورون کوحرم ہیں اور حالت اِحرام ہیں مارنا

حج کے دوران تصویر بنوانا

ی .... ایک فخص جج برجانا ہے، مناسک جج ادا کرتے وقت وہ اُجرت دے کر ایک فونوگر فرسے تصویریں اُتروانا ہے، مثلاً: اِجرام باندھے ہوئے، قربانی کرتے وقت وغیرور تصویر اُتروانا تو ویسے تی ناجائز ہے، لیکن جج کے دوران تصویر اُتروائے سے حج کے تواب میں کوئی کی واقع ہوتی ہے یائیس؟

ج .... مج کے دوران گناہ کا کام کرنے ہے جج کے نُواب میں مرورخلل آئے گا، کیونکہ عدیث میں " حج مبرور" کی فضیلت آئی ے، اور " مج مبرور" وہ کہلاتا ہے جس میں گناہوں سے اجتناب كيا حاسة ، أكر تج مين كسي كناه كا ارتكاب كيا جائة تو تج "جج مبرورا' نہیں رہتا۔ علاو و ازیں اس طرح تصویریں تھنچوانا اس کا منشا تفاخر اور ریا کاری ہے کہ اینے دوستوں کو دِکھاتے بھریں مے اور ریا کاری ہے اعمال کا تواب ضائع ہوجاتا ہے۔ حرم ہیں چھوڑے ہوئے جوتوں اور چیلوں کا شرع تھم س -- حرم میں چپلوں اور جوتوں کے بارے میں کیا تھم ہے جو عام طور پر تبدیل ہوجائے ہیں؟ کیا اُیک بارا ٹی والّی چیل پہن کر جانا اور تبدیل ہونے پر ہر ہارایک ٹی چیل بین کرآ نا جانا جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے جائز ہے؟

ے ... جن چینوں کے بارے میں خیال ہو کہ مالک ان کو تلاش کرے گاء ان کا پہنمنا صحح نہیں ، اور جن کواس خیال سے چھوڑ دیا گیا کہ خواو کوئی پہن کے ، ان کا پہنمنا صحح ہے۔ یوں بھی ان کو اُٹھا کر ضائع کردیا جاتا ہے۔

حاجیوں کا تحفے تنحا کف دینا

س اکثر لوگ جب مرہ یا ج کے لئے جاتے ہیں تو ان کے عزيز أنبيل متحفي مين مضائي، نقد روسيه وغيره وسيت بين، اور جب بدلوگ مج كرے آتے ہي تو ترك كے نام سے ايك رمم ادا کرتے ہیں جس میں وہ تھجوری، زمزم اور ان کے ساتھ دُومرِ کی چزیں رساً بالنتے ہیں اکیا بیرواج ورست ہے؟ ج - عزیز وا قارب اور دوست احباب کو تحقے تھا گف دیے کا تو شربیت میں تکم ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے، گر دِ لی رغبت ومحت کے بغیر محض نام کے لئے یار سم کی لکیر پیٹنے کے لئے کوئی کام کرنا بُری بات ہے۔ حامیوں کو تحفے وینا اور ان سے تحفے وصول کرنا آج کل ایمیا رواج ہوگیا ہے کہ محض نام اور شرم کی وجہ ے یہ کام خواہی نخواہی کیا جاتا ہے، بیشر عالمائق ترک ہے۔ فج کرنے کے بعد" حاتی'' کہلانا اور نام کے ساتھ لکھنا س على عادت حاصل كرف ك يعد الية نام من لفظ "حابيُّ" لگانا كيا جائز ہے؟ قرآن وسنت كي روشي ميں بتا كيں تاكد میں بھی اینے نام میں 'حاری' نگالوں یا نہ لگاؤں، بہتر کیا ہے؟ ج ... اینے نام کے ساتھ'' حاتی'' کا لقب لگانا بھی ریا کاری کے سوا کچونیس، رقی تو رضائے النی کے لئے کیا جاتا ہے، اوگوں ہے'' حاجی'' کہلانے کے لئے نہیں۔ ذوسرے لوگ اگر'' حاتی صاحب'' کہیں، تو مضا لقہ نہیں لیکن خود اپنے نام کے ساتھ '' حاجی'' کا لفظ لکھنا بالکل نلا ہے۔

حاجیوں کا استقبال کرنا شرعاً کیسا ہے؟

س اکثر ید دیکھا گیا ہے کہ تج کی سعادت حاصل کرے
آنے والے حضرات کولوافقین ایئرپورٹ یا بندرگاہ پر بزی تعداد
میں لینے جاتے ہیں، حالی کے باہر آتے بی اسے پھونوں سے
لادو ہے ہیں، پھر ہر خص حالی سے گلے منتا ہے، حالی صاحبان
بار ہینے ہوئے بی ایک تی جائی گاڑی ہیں دولیا کی طرح بیٹھ
جاتے ہیں، گلی اور گھر کو بھی خوب حالی صاحب کی آمد پر سجایا
جاتا ہے، جگہ جگہ "جے مبارک" کی عبادت کے کتبے گئے نظر آتے
ہیں، بعض نوگ تو مختف نعرے بھی نگاتے ہیں۔ معلوم بے کرنا ہے
ہیں، بعض نوگ تو مختف نعرے اور کھے ہے کی شری حیثیت کیا ہے؟
الله معاف فریائے کیا اس طرح اخلاص برقر ار دہتا ہے؟

ج .... عاجیوں کا استقبال تو اچی بات ہے، ان سے ملاقات اور مصافحہ اور معانقہ بھی جائز ہے، اور ان سے دُعا کرانے کا بھی عظم ہے، لیکن سے بھول اور نفر سے دغیرہ عدود سے تجاوز ہے، اگر عالی صاحب کے دل میں عجب بیدا ہوجائے تو تج ضائع ہوجائے گا۔اس لئے ان چیزوں سے احتراز کرنا جاہئے۔

# مدینه منورہ کی حاضری روضئہ اقدس ہر حاضری کے آ داب

مدید طیب میں حاضری سنج کا رکن نہیں ہے، اگر کوئی شخص کد کرمہ جاکر ہن کر لے، اور مدینہ منورہ نہ جائے تو اس کا تج ہوجائے گا، تیکن آنخضرے سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، "من خشخ و آئم یؤڑئی فقد جفائی."

(دومنور جیم عام، کنف المنعف، للعضاء للعطونی جیم من احمرہ ہم مندہ المنوريعة لابن العراق جائے۔"

من احمدہ جیم نے تج کیا اور میری مزد تی فیارے ساتھ ہے مرد تی

میں نے بید سکارتو بتاویا ہے کہ مدینہ طیبہ کی حاضرت کا مج سے کوئی تعلق نہیں ہے، جج تو اس سے بغیر بھی بوج تا ہے، لیکن آدی نے اتنا لمباسفر طے کیا اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی بارگاه میں حاضر نبیر، ہوا تو بردی محردی کی بات ہے۔

طلب شفاعت كاسفر:

میرا بھائی! مدینہ کا سفر محبت کا سفر ہے، اور آ مخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طنب کرنے کا سفر ہے، ہم آ مخضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پراس لئے عاضری دیتے ہیں کہ
ہم عرض معروض کر سکیں کہ حضور ہماری بھی شفاعت کردیں۔
ہمارے اکابر نے فرمایا ہے کہ مدینہ منورہ کی حاضری کے وقت یہ
شہ کے کہ میں مدینہ کی زیارت کے لئے آیا ہوں بلکہ یوں کیے
کہ میں مدینہ کی زیارت کے لئے آیا ہوں بلکہ یوں کیے
کہ میں آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے آیا ہوں،
اس لئے کہ آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم آپن دوضہ اقدی میں ہمی
اس لئے کہ آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم این دوضہ اقدی میں ہمی
اس طرح حیات ہیں جس طرح کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی

مدینه منوره کے آداب:

مدیند منورہ کی حاضری کے پکھ آواب ہیں، اب میں اس کے مختمر آواب بتاتا ہوں: انسسپہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب مدینہ طیبہ کی طرف چلیں، ہونا تو یہ جاہے تھا کہ ہم اس مبارک شہر کے سنریس آنکھوں کے بل چل کر جاتے ، موٹر اور سوار کی پر سوار نہ ہوتے ، لیکن چونکہ ہم کر ور جیں، ٹانگوں میں چنے کی طاقت نہیں ہے، اور کئی ہوں میں جنے کی طاقت نہیں ہے، اور بیل مشکل پر دو ہیں، ٹانگوں میں جنے کی طاقت نہیں ہے، اور انخا لمبا سفر بیدل مشکل ہے، چانچہ میرے بہت سے اکابر کا معمول رہا ہے کہ جب مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پر آتی تو سواری سے اتر جاتے ، اور جوتے ہوئے ہوئے ، اور جوتے کے بغیر جاتے ، نیوں ہم تو اس سے بھی کرور جی، جوتے کے بغیر جاتے ، نیوں ہی ہم تو اس سے بھی کرور جی، میں تو ایک دو قدم بھی نہیں چل سکتا ، اس لئے سواری پر سفر کروتو ہیں، کوئی گناہ نہیں ، لیکن جی ادب بیانیا

ہم کہتے ہیں مدینہ پاک، مدینہ منورہ، مدینہ طیب وہ پاک بھی ہے، منور بھی ہے، وہ طابہ بھی ہے، اس کے ایک ایک قدم پر آمخضرت صلی القد علیہ وسلم کے نشانات سنگے ہوئے ہیں، اس لئے ہمیں آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حدے زیادہ احرام کرنا جاستے۔

ع: ..... بزرمگول نے فرمایا کہ جب مدینه منوره کا سفر شروع

کرے تو پورے راستہ میں بقتا ہو سکے درود شریف پر هتا رہے،
پورے سفر کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں
مشغول کرلے مدینہ منورہ پہنچ کرا ہے کپڑے برلے اور پاک
صاف کپڑے پہن کر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
حاضر ہو، مدینہ طیبہ میں بارگاہ نبوت میں حاضری کے علاوہ و دسرا
کوئی ممل نہیں ہے۔ البت مدینہ منورہ میں صرف دو کام ہیں، ایک
تو ہے کہ آپ عالیس تمازیں تنجیر تحریرہ کے ساتھ پڑھیں۔

حدیث میں ہے، اگر چہ میہ صدیت ذرا مُزوْر ہے مُرفضائل اعمال میں جلتی ہے کہ:

"عَنُ أَمْسَى بَنِ مَالِكِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ قَالَ مَنُ صَلَى إِلَى مَسَجِدِى أَوْنِعِينَ صَلَاةً لَا يَطُونُهُ صَلَاةً مَجْبَتُ لَهُ مَسْجِدِى أَوْنِعِينَ صَلَاةً لَا يَطُونُهُ صَلَاةً مَجْبَتُ لَهُ مَسْجِدِى أَوْنِهِ مَنْ مَنَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ مِنْ النَّفَاقِ وَلَمَ عَنْهُ اللهُ عَلَيه وَلَمُ مَنَ اللهُ عَلَيه وَلَمُ مَنَ اللهُ عَلَيه وَلَمُ مَنَ اللهُ عَلَيه وَلَمُ مَنَ اللهُ عَلَيه وَلَمُ مَنْ اللهُ عَلَيه وَلَمُ مَنْ اللهُ عَلَيه وَلَمُ مَنْ اللهُ عَلَيه وَلَمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ مَا اللهُ عَنْهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْه

ائی کو دو پروانے عطا کے جاتے ہیں، ایک پروانہ دوز رخ سے نجات کا، دومرا نفاق سے براک (نجات) کا ( یعنی بیرمز فق بھی نہیں ہے اور دوز رخ میں بھی نہیں جائے گا)۔''

میں اپنے دوستوں سے (جن کو بیعت کرتا ہوں) چند تاکیدیں کیا کرتا ہوں۔ ایک ٹاکیدیہ ہوتی ہے کہ تجمیر اولی کے ساتھ نماز بڑھو گے، یہ میری پہلی شرط ہے، میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ بعض ان میں سے ایسے بھی جیں کہ جن کی ۲ مہینے تک تحمیر اولی فوت نہیں ہوئی۔ تو یبال تو چالیس دن جی اور وہاں مدید منورہ میں تو صرف چالیس نمازیں جی۔

آتخضرت صلی القد علیہ وسلم کے شہر کی رعایت ہے کہ وہاں صرف چالیس نمازیں ہیں، میرے حاجی بھائی جاتے ہیں بازاروں میں چرتے رہتے ہیں، ان میں سے بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں جو تبجد کی نماز کے لئے اور ریاض الجنہ میں چینچنے کے لئے دوڑتے ہیں، میں مجھی ریاض الجنہ کے لئے نہیں دوڑا، اگر موقع مل گیا تو چینج عمیا، ورنہ ٹھیک ہے، دیسے دویا چار رکھتیں پڑھ لیں۔ میں نے کہا وہاں تو صرف کھانا، پینا اور سوتا ہے، اور رسول القد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نمازیں پڑھنا ہے، اس لئے کوشش کرد کہ وہاں ، ہم نمازی تجبیر اولی کے ساتھ پڑھو۔

#### مدينة ادرائل مدينة كا ادب:

جب تم آخضرت صلی الله علیه وسلم کے شہر میں چنجو اور جب اس کے در و دیوار پر تمہاری نظر پڑے تو اس کا نور تمہاری نظر پڑے تو اس کا نور تمہاری نظر بیں آجائے، تمہاری آخسیس روشن ہوجا کیں، تم سوچو، نصور کی دنیا میں سوچو کہ میر ہے آ قاصلی الله علیه وسلم ان راستوں سے گزرے ہوں ہے، بیدل گزرے ہوں ہے، لبغرا نہایت اوب کے ساتھ شہر میں رہو، مدینہ دالوں کے ساتھ کو کئی کمر و فریب نہ کرد، ان کے ساتھ او چی آ واز میں بھی نہ بولو اور معجد میں آؤ تو سقرالہا س بہن کر اور بیسوج کر کہ رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں صاضر ہور ہے ہیں۔ صلو ق وسلام کا ادب.

علماء في كلها م كن "العشائوة والشالام عليك ينه وَسُولَ اللهُ الصَّالُوةُ والسُّلَامُ عَالَيْكَ يَا سَيْدَ الْمُوْسَلِيْنَ، المصلوة والسّلام عليك بنا شفيع المُفَنبين، المصلوة والمسّلام عَلَيْك بنا شفيع المُفَنبين، المصلوة والمسّلام عَلَيْك بنا أبي الله "كمّ وقت ظري تح بول يه محكة وتبارى آكون مي بررب بون، يعنى چثم نم ك ساته صلاة وسلام برهو، يارى محبت اور اطلاص ك ساته ورود وسلام برهو، على من تعما به كم ك ما تم مديم ما يود و سلام برهو، على من تعما به كم من تبسلام جيش كرد-

آخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کا روضہ مباک ہے، ان کے ساتھ حضرت ممر فاروق رضی الله تعالی عنه کا عزار مبادک ہے، یعنی بیک قدم ادھر آئی حضرت ابو بکر ہیں، ایک قدم ادر آگ کو بہ کمی تو حضرت ممر رضی الله تعالی عنه ہیں، ان کی ضدمت میں بھی سدام عزش کرو۔ یعنی بوں کہو: "المضلوۃ والشلام علنہ ک بیا خلیف فہ رنسول اللہ" جو بھی اللہ ظاآتے ہیں پڑھاں، جو جو کما بوں ہیں الفاظ آئے ہیں وہ پڑھ ہیں، ورضائی می زبان میں سمام پیش کر الفاظ آئے ہیں وہ پڑھ ہیں، ورضائی می خدمت میں دوبارہ چھے کو الفاظ آ ہے۔ اتنا سارے آدی مواجبہ شریف پر جمع ہوں تو بردامشکل ہوجاتا ہے، وہاں آدی تھمبر نہیں مکنا، اس لئے میں تو اقدام عالیہ کی طرف عام طور پر جاتا ہوں، کئی جس طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مین میار کیس میں، میں عام طور پر وہاں ہوتا ہوں، اور اپنے گنا ہوں سے ڈرتا ہوا، میں تو سنخضرت سلی اللہ علیہ وسم کو منہ اکھانے کے میمی قابل میں ۔

# دوسرول کی جانب ہے سلام کا طریقہ:

بہر مال تھم یہ ہے کہ اپنا سلام پیش کرنے کے بعد اپنے الل و ممال کی جانب ہے، دورت ، مہاب کی طرف ہے، جن جن اوگوں کی طرف ہیں کرنے کو کہا ہے ان لوگوں کی طرف ہے ، مختفرت صلی مذہب یہ تم کی خدمت میں سلام عرض کرے ، اور اگر یاد نہ بوتو صرف ہے کہد دے کہ یا رسوں اللہ! آپ کی امت کے بہت ہے لوگوں نے مجھے آپ کو سلام پہنچانے کے امت کے بہت ہے لوگوں نے مجھے آپ کو سلام پہنچانے کے سے کہا ہے یا رسول اللہ! ان سب کی طرف سے حصور کی خدمت میں سلام ہے مساور کی خدمت میں سلام ہے مساور کی خدمت میں سلام ہے مساور کی خدمت میں سلام ہے مسلور کی خدمت میں سلام ہے میں سلام ہے مسلور کی خدمت میں سلام ہے مسلور کی خدمت میں سلام ہے میں سلام ہے مسلوب کی خدمت میں سلام ہے مسلوب کی خدمت میں سلام ہے ہو کہا ہے کہا

بارگاهِ رسالت كا اوب:

متجد شریف میں جہاں تک بھی سجد ہے، وہاں نبایت وقار

کے ساتھ رہو، آ واز یلند نہ کرو، قر آن کریم میں ہے:

"اَنَّ اللَّـذَيْسَ يَخَطُّونَ اَصْوَاتُهُمْ عَنْدَ رَسُوْلَ اللَّهُ أُولِنَّتِكُ الْقِيْسَ المُتَخْسَ اللهُ فَلُوبُهُمْ لِلتَّقُوسِ." (الجرات ٢)

ترجمہ ... ''جو لوگ کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں اللہ تعالی نے ان لوگوں کے ولوں کو تقوے کے لئے چن کیا ہے۔''

شور شرابد مند کرو، پینی مرتبہ جب میں گی تھا، میں ، یکنا ہول کہ اس وقت کا اور اب کے وقت کا رنگ بہت بدلا ہوا ہے، اب بھی جاتا ہول لیکن وہ لذت نہیں آئی جو بہی وفعہ آئی تھی، پہلے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام مجد میں شانا ہے جب کہ متبد تجری ہوئی ہوئی تھی، لوگ قرآن مجید کی تلاوت میں نگے ہوئے ہوئے تھے، ذکر میں نگے ہوئے ہوئے تھے، ورود شریف میں نگے ہوئے جو تے تھے، اور پکھ آنخضرت میں اللہ ماہیہ وہلم کی بارگاہ میں جاضر ہوکر سلام ویش کر رہے ہوئے تھے، لیکن تکمل سانا، گر اب ویکھ جول اور سنتا ہول کہ ایک شور ہوتا ہے، اور

ہالکل شور ہوتا ہے۔

ہماری مستورات بھی جاتی ہیں، بے چاری ایک تو یہ پردہ کے بغیر ہوتی ہیں، میری بہتو! کم سے کم حضور الدس صلی اللہ ملیہ وکلم سے کم حضور الدس صلی اللہ ملیہ وکلم کے درور میں حاضر ہوئے کے لئے تو برتع لے لیشن ، محائی ! گر یہ وہا اپنا گھر ہے، بھائی! جننا ادب اس پاک مقام کا ہوسکتا ہے کیا کرو۔ میں نے کہا کہ اور تو کوئی عمل ہے نہیں ، آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ادب بی سیکھ لیس۔

#### داڑھی منڈول کے سلام کا جواب.

میرے ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بزرگ تھے جن کو آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضوری اور حاضری نصیب ہوتی تھی، کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جن کوشرف یاریائی نصیب ہوتا ہے اس کو حضوری کہتے ہیں انہوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ جب وی میں تشریف فرما ہوتے سے اور کوئی آدی آ تا تھا جس نے کوئی تعطی کی دوتی ،اگر وہ آ کر کہنا "المسلام آدی آ تا تھا جس نے کوئی تعطی کی دوتی ،اگر وہ آ کر کہنا "المسلام

عسلیک یا رسول الله " یا و یسے ای السلام ملیم کہنا، تو آپ ادھر سے منہ مبارک دوسری طرف فرمالیتے ، وہ آدھر سے ہوکر کے ملام عرض کرتا آپ ادھر سے مند دوسری طرف کر لیتے ، وہ ادھر سے ہوکر سلام عرض کرتا آپ ادھر کو ہو لیتے ، آپ اس کے سلام کا جواب نیس دیتے تھے، اب آپ کا کیا معمول مبارک ہے؟

یہاں ایک واقعہ بنادوں: ''ایک آ دی نے سونے کی اتُموَظَّى بِهَنِي هُوكَي تَقَى، اور رسول اللَّدسِ صلَّى الله عليه وسلم ك خدمت میں حاضر ہوا، اس نے ای طرح دائمی طرف ہے سلام مُرْضُ کیا آپ نے یا کمی طرف منہ کرلیا، پھر یا کس طرف حاضر ہوا، سلام عرض کیا تو ہنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف منہ کرلیا، گر سلام کا جواب نہیں دیا، اس مخص نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''بعض لوگ میری مجلس میں آگ کی انگوشمی کئن کرآ جاتے ہیں'' ووسونے کی انگوشمی جو بہنی تھی اس کو آگ کی انگوشی فرما رہے تھے، انہوں نے نورا ہاتھ ہے نکالی اور نکال کر پھینک دی۔'' 💎 (سندامری:۳ ص:۹۰) جب ایخضرت مسلی الله علیه وسم گھر انٹریف لے محتے تو

سحابہ کرام رضوان المعلیم اجمعین نے ان صاحب سے کہا: میاں تم نے انگوشی کھینک کیوں دی؟ اس کو اٹھالیتے عورت کو یبنادیتے (عورتوں کو پہننا تو جائز ہے نا) قرمایا کہ آنخضرت صلی الله عنيه وسلم في جس چيز كونا كوار سمجها ہے، اور اس بر نفرت كا اظهار کیا ہے میں اس کونہیں اٹھا تا۔ محابہ کرام رضوان اللہ علیم اجعین ،حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے توخوه فرمات بين كرايها معلوم بوتا: "كسان عدلني رؤسيسا البطيو" (منداحمر ج.٣٩ ص:٨١/ ٢٩٥٠م/١٩٥٥م البوداؤد خ. ٢ ص ١٨٣) حمویا ہمارے سردل پر برندے میٹھے جیں، ال نہیں کتے اگر ہلے تو یندےاڑ جائیں مے ۔۔ تو ان صاحب نے یوجھا جوآنخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت بين حاضرى ويية عقص يارسول الله! آ ب كا زندگى كامعمول تو به تعا كه كوئى مُلطى كركے آتا تھا اور آ ب كو السلام عليك كا كبتاء تو آپ دوسري طرف منه كر ليت تھ، دوسری طرف سے اگر سلام کرتا ، آپ دوسری طرف مند کر لھتے يتے، يارسول الله! اب تو بہت سے لوگ آب سلی الله عليه وسلم كي خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی داڑھیاں مندھی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ ان کے سلام کا جواب و بیتے ہیں؟ سخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ بین ان کے سلام کا جو اب نہیں ویتا۔
میری بات یاد رکھو اور یہ کی بات ہے جو نوگ واڑھی
منڈ انے سے قربشیں کرتے ۔ داڑھی کا ایک مشت تک رکھنا
واجب ہے۔ جو لوگ اس سے قوبہ نہیں کرتے ، رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب نہیں ویج (اللہ تعالی معاف
فر مائے) حضور اقدیم سلی اللہ علیہ دسلم کے ور دولت پر بھی حاضر
ہول اور آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگا: عالی میں شفاعت کی
درخواست بھی کریں اور وہاں سے محروی ہوبہ نے، صرف
درخواست بھی کریں اور وہاں سے محروی ہوبہ نے، صرف

#### ابرانی قاصدون کا قصد:

آ مخضرت عنى الله عليه وسلم كى خدمت مين الران ك بالشاه ك ده قاصد آئ تقده ميرى كتاب مين مكما موا ب كرد (دازهى كه بارت مين ميرا جيونا سا رساله بالا وارهى كا مسئلة از اختلاف أمت اور صراه منتقم ) ان كو بيجا عي تحد كداس مسئلة الد فيود بالله بكر كردا و (حضور اكرم صلى الله سليه وسلم كو)، وه آخضرت عن الله عليه وسلم كى خدمت عن آئ ، آپ صلى الله

علیہ اسلم نے قرمایا کہ تمبارا ناس ہوتم نے اپنی شکل کیوں نگاڑ رکھی ہے؟ بعنی داڑھی کیون کتر ائی ہوئی ہے، اور موجھیں کیوں بڑھائی بوئی ہیں؟ انہول نے کما کہ جارے رب ( کسریٰ) نے اس **کا** تھم دیا ہے۔ رسول الدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که میرے رہ بینی اللہ تارک و تعالیٰ نے تو مجھے تھم دیا ہے کہ میں دازهی بردهاؤی اور موجیس کتراؤں۔ بیافرمایا اور کما میری مجلس سے اٹھ جاق میرا نمائندہ تم ہے بات کرے گا میں تم ہے بات تبين كرول كار (البدايدوانبايرن به ص: معه دياة السحايرة من وال بہت ہی ادب کے ساتھ اسپے تمام بھائیوں سے میں عرض ' کرتا ہوں کہ داڑھی رکھ لیس اور آ کندہ کے لئے تو یہ کر لیس اور پھر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی یارگاه مین حاضر بهون اور پیمرعرض كرين كه يارمول الله! بم كن بهكار بين، جاري شفاعت فرماييع؟

# ميرامعمول.

شن اب تو کمزور ہو گیا ہوں، پہلے جب میں عاضر ہوتا تھا تو دی ہزار درود شریف پڑھنے کا روزانہ کامعمول تھا، ملاوت بھی اور دوسرے معمولات بھی تھے، دی ہزار روزانے مسجد شریف میں، بازار میں اور چلتے ہوئے ہمیشہ درود شریف بڑھتار بنا تھا، اور کی سے بات نہیں کرتا تھا، اب تو کمزور ہوگیا ہوں اہتمام تو اب بھی کرتا ہوں لیکن اب آتی ہمت نہیں رہی ۔

#### ایک بزرگ کا ڈرود کامعمول:

الیک صاحب ہمارے ہزرگ ہیں، ہیں ان کی خدمت ہیں حاضر ہوا تو کہنے گئے کہ ہیں جوائی کے زمانہ ہیں اسی ہزار ورود شریف روازانہ پڑھتا تھا (سجان اللہ)، اللہ تعالی قبول قرمائے ہیں ہزار کا کہا ہے اور میرے ہزرگوں نے ایک وان کا اسی ہزار کا کہا ہے۔ اور میرے ہزرگوں نے ایک وان کا اسی ہزار کا معمول کیا ہے۔ تو وہاں ہے کام ہے کہ تماز کی پابند کی کرنا اور درود شریف کثرت سے پڑھنا، نبایت اوب کے ساتھ رہنا، جننی زیادہ محبت ہوگی اور اوب ہوگا، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالی قبول فرمائیں گے، بس ای پر انتظاء کرنا ہوں وقت گانی ہوگیا۔

#### بنت البقيع : جنت البقيع :

مدین طیب میں معجد شریف اور روضۂ اقدی کے بعد سب سے اہم مقام جنت البقیع کا قد کی قبرستان ہے، جو حرم پاک ے مشرق میں چند قدمول کے فاصلہ پر واقع ہے۔ جہاں پر دھنرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عند، ازواج مطہبات و بنات طابرات کے علاوہ وہل بیت نبوت کے دیگر ممتاز افراد، اور کتنے میں جلیل انقدر صحابہ کروم، بے شار تابعین و تع تابعین اور بعد میں بیدا ہونے والے بے حساب المد عظام و اولیا، کرام (رضوان اللہ علیم اجمعین) آسود و خواب جین: "وَن ہوگا نہ کمیں اسا خزانہ برگز!"

یباں بھی روزانہ یا حسب موقع حاضری دیتے رہنے ، رب کا نئات سے ان کے لئے رحمت ومغفرت اور رفع درجات کی دعا ما نگئے اوراینے لئے بھی دعا سیحتے کہ:

'' ف الله الله تير به بترگان ، ابل وفا ، مجسم صدق وصفا جو آسودهٔ راحت بن ، ان کی جن باتول سے تو راضی ہے ، ان کا کوئی ذرہ مجھے بھی نصیب فریا۔ اے الله الله عمر اور محب تیرے ان وفاشعار بندوں سے تعلق خاطر اور محبت کسی درجہ میں ضرور ہے ، اس محب و تعلق کی برکت سے مجھے بھی ان ہے ، اس اس محبت و تعلق کی برکت سے مجھے بھی ان

کے ساتھ شامل فرما، وَ الْعِفْنَى مِالْصَّالِحِيْنِ۔'' مسجد قما:

بی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد" تقوی " پر قائم ہونے کی شہادت و سے کر قرآن باک نے اسے عزت و عظمت بخش اور انکھوٹی اُن تقوّم فیلید" کے در اید فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کوائی میں نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی اور جس میں دورکعت نماز پڑھنے کا تواب آنخضرت سنی اللہ علیہ دسلم نے ایک عمرہ کے برابر بتایا ہے ہے کم از کم ایک دویاء وہاں جی جائے ، نماز اوا جیجے اور وہاں کے انوار ویرکات کے حصول کی ، اللہ تعالی ہے وعا سیجے۔

### جبل أحد:

ید وہ بہاڑے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسم کا ارشاد ہے: "نُسجُنَّهُ وَیُجِنُّها" کے بہیں اس سے مجت ہے اور اس کو ہم سے محبت ہے۔ اس کے دامن میں غزوہ اُصد کا مشہور داتعہ ہوا ہے، جس میں خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخی ہوئے اور سنز عبال نثار صحابہ ضبید ہوئے، جن میں آپ کے محبوب بچیا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی الله تعالی عند بھی ہے، بیسب شہداء کرام بہیں مدفون ہیں۔ رسول القصلی الله علیہ وسلم خاص ابہتمام سے بہال تشریف لاتے اور ان جال نارول کو سلام و دعا ہے نواز کے، آپ بھی وہائ پر حاضری دیجئے اور اسلام کے ان شیروں کو مسنون طریقہ سے سلام عرض کرکے ان کی بلندگ درجات کی دعا سیجئے اور ایخ لئے بھی الله تعالیٰ سے منظرت اور درجات کی دعا سیجئے اور ایخ لئے بھی الله تعالیٰ سے منظرت اور درجات کی دعا سیجئے اور این پر استقامت کی دعا سیجئے ، اس کے علاوہ دیگر زبارات بھی کرے۔

#### الوداع.

مدین طیب کی معطر و مؤر فضایل اپنی خوش یختی اور سعاوت
کے عاصل زندگی لمحات ہورے کرکے آخرکار آپ کو واپس لوٹ ا
ہے، چنانچ سید الائس و الجان، فخر عالم علیہ الصلاق والسلام ک
زیارت اور مقامات مقدمہ کی حاضری کے بعد واپسی کا اراوہ ہو
تو، مُلَّا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ متحب یہ ہے کہ مجد شریف میں
وورکھت نیل الووائی بڑھے، ریاض الجند میں جوتو بہتر ہے، اس
کے بعد مواجہ شریف بر الودائی سلام کے لئے حاضر ہو، صلاق و

سلام کے بعد اپنی ضروریات کے لئے مج و زیادت کی قبولیت کے لئے، مدینہ پاک اور اہل مدینہ کے حقوق و آ واب میں کوتائن پر معافی کے لئے، خبر و عافیت کے ساتھ وطن کینچنے کی وعائیں کرے، اور میں بھی وعا کرے۔

"اے اللہ! میری میہ حاضری آخری نہ ہو، پھر
کھی اس پاک دربار کی حاضری آخری نہ ہو، پھر
حسرت و رنج وغم ساتھ لئے سفر سے دالیسی کی دُعا کیں
پڑھتے ہوئے واپس ہول، اس دفت آپ کا دِل جس قدر مُملسن
ادر شکتہ ہوگا اور آئنسیں جتنی وشکبار ہوں گی، انشاء اللہ تعالٰ! اس قدر رحمة للعالمین کی شفقت و رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی ادر ہولیت کی علایات میں ہے بھی ہے۔

أثم كے ثاقب كو چلا آيا ہول ان كى بزم ہے ول كى تمكيں كا كر سامال اى مفل ميں ہے! وصلى الله تعالى على خير حلقه محمد واله واصحابه والعل بينه أجمعين!